علاج نبوی عالی اور می ایسان می میان است کی بیمان است کی ب

والترمن إلدغزنوي



الفيص المينان تعران تمران تمران من المناهدة

615.321 Khalid Ghaznavi, Dr. Elaaj-e-Nabvi aur Jadedd Science/ Dr. Khalid Ghaznavi, - Lahore: Al-Faisal Nashran, 2011. 386p.

I. Elsaj-e-Nabyi I. Title Card.

ISBN 969-503-009-2



آر۔ آر پرئززے چھیوا کرشائع کی۔

قيمت:-/300روپيد

### <u>AI-FAISAL NASHRAN</u>

Chazni Street, Urdu Bazar, Lahore, Pakistan Phone: 042-7230777 & 042-7231387 http://www.aliaisalpublishers.com e.mall: alfajsalpublisher@yahoo.com

### مندرجات

| منحانبر | ,<br>                                                                | غبرثار       |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|         |                                                                      |              |
| 7       | جسس عيرسيد محمد حرم شاه الازهري                                      | [ بسم الله   |
| 9       | عيم فم سعيد                                                          | چش تنظ       |
| 11      | تنیم عمر سعید<br>داکٹر منتق احمہ چہدری                               | مقدم         |
| !       | ۋائزىكىتر بىيانغە سردىمز يىغېلب                                      |              |
| 13      | ژاکٹر خالد خزنوی                                                     | RES.         |
| 17      | DIGESTIVE SYSTEM                                                     | 1            |
| 30      | ANOREXIA                                                             | 2 بعوك غلا   |
| 41      | AEROPHAGY                                                            | 3 (کار باردا |
| 44      | - ایاره ا                                                            | 4 تغرسه      |
| 48      | DYSPEPSIA                                                            | 5   برہنمی   |
| 54      | GASTRITIS ACUTE & CHRONIC                                            | - 6 موزش مو  |
| 60      | PEPTIC ULCER                                                         | 7 مورے کا    |
| 77      | CANCER STORES                                                        | . 8 معده کاک |
| 81      | انتروں کی موزش GASTRO GASTRO                                         | 9 معله لوز   |
|         | معدد د امعام)                                                        | (التماب      |
| - 106   | اَعِالُ كِنْ DYSENTRY ACUTE & AMOEBIC                                | 10 مشديد لور |
| 117     | DIARRHOEA                                                            | 11 أسال      |
| 129     | سال INFANTILE DIARRHOEA                                              | 12 بچښکا ا   |
| 140     | CHOLERA                                                              | 13   پيند    |
| 15G     | TYPHOID FEVER                                                        | . 14 تپ محرق |
| 165     | الله ULCERATIVE COLITIS عراقم الله الله الله الله الله الله الله الل | 15   آنوں ک  |
| .       | Ì                                                                    |              |

### مندرجات

| صتۍ نمبر |                         |                  | )¢                | تبر |
|----------|-------------------------|------------------|-------------------|-----|
| 172      | CROHN,S DISEASE         | زفم              | سنوں کے سوزی      | .16 |
|          | REGIONAL ILEITIS        |                  |                   |     |
| 178      | INTESTINAL TUBERCULOS   | SIS              | سنوں کی دق        | 17  |
| 200      | MALABSORPTION SYNDR     | OME -            | غذا كاعد المنطقار | 18  |
| :        | COELIAC DISEAS          | $\sim$           | عبنال كي محل      | 19  |
| 205      | CANCER COLON            | _(O)             | یزی آنت کے تکلیم  | 20  |
| 215      | DISEASES OF THE LIVER & | ر ير قان( ( )    | مبكرى يتاريان أور | 21  |
|          | JAUNDICE Q              | $\mathcal{F}$    |                   |     |
| 241      | DISEASES OF THE CAPP BL | ADDER            | يند کي بياريان    | 22  |
| 266      | INTESTINAL MORNS        |                  | پید کے کیڑے       | 23  |
|          | (HELEMENTH ASIS)        |                  |                   | [   |
| 298      | ASCITA                  | ما یانی بحرجانا) | ا ستقاء (پيپ مير  | 24  |
| 307      | CONSTRATION             | ·                | تبش               | 25  |
| 336      | HALES (HAEMORRHOIDS)    |                  | بوائير            | 26  |
| 348      | DIABETES                |                  | ذبا ببطين         | 27  |

## بم الله الرحن الرحيم

اللہ تعالیٰ نے ہادی ہر حق مرشد جن و انس سلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم پر جو کاپ سقد سر العربی نے اس کا تعارف اپنی زمان قدرت سے یوں کرایا

ولرسن القران ما هو شفاء و رحمته للمومنين

یعنی اس کالمبدی منسمانی روحانی قلبی اور ذہنی بیناریوں کے لئے شفا ہے۔ اور ائل ایمان کے لئے سرمیاری کے۔ اگر ہم اس نسخہ کیمیا کا اس نقطہ نظرے معاللہ کریں تو ہمیں ہر بیاری کا میجر میں کی میں افت ہو سکتا ہے۔

صحت و تندرتی کے مسلد کو علی اللہ میں حبیب الاندلسی ہے نے کر آج تک ماہر اطباء نے ہر کتاب کو اس کی ماہر اطباء نے بیش نظر ہر زمانہ کے ملاء و نضلاء کے بیش نظر ہر زمانہ کے ملاء و نضلاء کے بیش نظر ہر زمانہ کے ملاء و نضلاء کے بیش نظر ہر زمانہ کے ملاء و نضلاء کے بیش کی بیش کے بیش اللہ میں ہوئے ہیں۔

حد حاضر میں ڈاکٹر خالد غرنوی نے صحت کی بقاء ور اللہ اللہ علی ہا ہے گئے استفادہ کریم اور احادیث طیب کے چشہ شہری سے استفادہ کریم اور احادیث طیب کے چشہ شہری سے استفادہ کریک اجراء ابنامہ معیار کے مطابق امراض کو ایک نیا نبج عطا کیا ہے۔ اس نیک کاجی ابتداء ابنامہ نمیائے جرم کے صفحات سے ہوئی اور اب ان کی یہ کاوشیں اتن ترقی پڑر ہو چکی جی کہ انہوں نے علی نہوں کا جدید طریقہ علائے سے موازنہ کرتے ہوئے علم طب کو ایک باضابط کاب کی مورت میں چی کرویا ہے۔

اس متحن اقدام کا آغاز انہوں نے بہیت کی بھاریوں سے کیا ہے۔ اور اس سلسند میں انہوں نے آپ کیا ہے۔ اور اس سلسند میں انہوں نے آپ کریم رحمتہ للحالیون صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے راہنمائی حاصل کی ہے۔

المعدة حوض البدن والعروق اليها واردة فاذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحت واذا فسدت المعدة صدرت العروق بالسقيات (مَثِنَّ)

مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کرای سے ہماری راہشائی
کی ہے کہ اکثر و بیشتر بناریاں پیٹ کی شرائی سے جنم لیتی ہیں اگر معدہ سمجے ہوگا قو
تقدرتی کو کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ اور اگر معدہ ہیں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کا معقول اور
آسان علاج بھی ارشادات نبوی میں موجود ہے۔ بناریوں کے اسباب میں غذا۔ ممضی
قوت مرافعت کے اور غذا کی حفاظت۔ پنے کا پانی۔ چھوت اور متعدد دو سرے فنی
مسائل بھی زیر جھی اگر جی جن کو اس مذیر مجموعہ میں جدید نظرات کے مطابق
مسائل بھی زیر جھی ایک کے میں جن کو اس مذیر مجموعہ میں جدید نظرات کے مطابق

میں وصف میں ایک تعالی میں ایکن نے اور ماحب کی اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور لوگوں کو اس سے زیادہ سے معالی میں بنجائے۔ آجین ثم آجین

ر می الازبری) حیاده فقیل مسانه عالیه امیریه بهیموه شریف به میری می شاند امیریه بهیموه شریف به میری می شاند استان میری میرودی

## پيش لفظ

محزم وی واکثر خالد غرنوی نے طب نیوی کی روشتی جی جدید سائنس کے مطابعت کا جو سی کی ہوئی جی جدید سائنس کے مطابعت کا جو سی کی ہوئی گیا ہے اور مزل بہ منزل آگے بردو رہا ہے کہا ہو انہوں نے طب نبوی جی اور جدید سائنس کی روشتی جی ان کے خواص واٹرات کا محتقات کر جائے گیا جو علی اور طبی طانوں جی کافی مقبول ہوا۔ اب اس سلط کی تبیری گیا جو مارس نبوی " جی تجویز کروہ اوویہ سے امراض کے علاج پر حارے ساتھ عرت کی علاج پر حارے ساتھ عرت کی علاج پر حارے ساتھ عرت کی

۔ یہ مختبن و معالجین کے لئے راہنما یمی ہے اور کی بیری کی مجوزہ کو غیرسائنس اور محض رومانی مجھنے والوں کے لئے ایک پھیلنج ہمی۔

معنف کتاب نے طب بوی کے حوالے سے تقریباً ستا کھو کی اور کان کے جدید میں تعقیقات تشخیص امراض اور علاج کی دھارہ کے جد نمایت امتاد دیجین کے جد نمایت امتاد دیجین کے ساتھ طب نبوی سے بھی ان امراض کا علاج چیں کر دیا ہے۔ ذاکر خالد فرنوی کی اس منید اور اعلی تحقیق کا سلسلہ اب مرف نظری نمیں بلکہ منی مرحلے پر ہے اور جدید ملی علاج کے ماہرین کو ان کا مشورہ ہے کہ وہ جدید انداذ سے این ماصل پر ہے اور جدید ملی علاج کے ماہرین کو ان کا مشورہ ہے کہ وہ جدید انداذ سے این ماصل ہوں ہے۔ اور طب نبوی کی محوزہ ادویہ سے علاج کریں انشاء اللہ سو فیصد نائ ماصل ہوں ہے۔ اور طب نبوی میں مجوزہ ادویہ سائنی مقائق کا ایک جمال آنہ سائے آئے گا۔

ش سجمتا ہوں کہ اس دور کے معافین اور سائنس دانوں کے لئے ان کی سے گئا ۔ کتاب وسیلہ رحمت ثابت ہوگی اور وہ خود اس سلسلہ کو مزید آگے برسائے کی سمی بلیغ کریں گے۔

بلاشہ یہ ایک عظیم خدمت ہے اور میں خدمت کی سعادت میسر آنے پر ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب کو مبارک باو ویش کرتا ہوں۔

عيم محدسعيد

COSSITUTE OF THE STATE OF THE S

جس سمی ملک کو سیای اقدار ماصل ہوتا ہے تو دنیا بھر سے ہنرمند پذیرائی کی فرض سے دہاں ہوتا ہے اور وہاں پر علوم کی ترقی اور تحقیقات کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں کے جاتا ہے۔ وہاں کے جاتا ہے۔ وہاں کے فردوان مرکم کا مقامی زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وہاں کے فردوان مرکم کا کام میں اور پھر اپنے علم کو کام میں لاتے اور پھر اپنے علم کو کام میں لاتے اور پھر اپنے علم کو کام میں لاتے اور پھر اپنے علم کو

روس اور امریکہ عظیم کے بعد جرس سائنس دانوں کے پیکھی کرے کی دوڑ ہوئی تو روس اور امریکہ کے ایش اور خلائی پروگراموں کے پیکھی کرے سائنس دان نظر آنے گئے۔ سعودی عرب جس علوم کا ارتقاء ہی ہمارے سائے گراہ ہے۔ سعودی عرب جس علوم کا ارتقاء ہی ہمارے سائے گراہ ہے۔ سعودی بی خوان پاکتان کے میڈیکل کالجول سے پڑھ کر جاتے رہے ہیں۔ پاکتان ڈاکٹر دہاں پر طبی خدمات بجا لاتے رہے ہیں۔ گر اب صورت حال بیر ہے کہ انہوں سے اپنے یماں تمن ایسے میڈیکل کالج قائم کر لئے ہیں جو دنیا کے کسی بھی معمور شفاخانے سے زیادہ جدید اور عمدہ ہیں۔ جس طرح کھی بنداد کے سیتال کو شرت حاصل حمی آن وہی شرت ریاض کے میٹال نے حاصل کی آن وہی شرت ریاض کے میٹال نے حاصل کرنی ہے۔

پاکستان کے لوگوں کو علیم والون پر وستری کھی جی بات سیں۔ تعلیم ملک سے

پہلے بھی ہماں پر عالمی شرت کے سائنس دان موجود تھے اور جو ہر قابل کی موجودگی ۔

یادجود ہماں پر اتنا تحقیقاتی کام شیں ہوا بھٹا کہ ہوتا چاہئے۔ اور جو ہوا وہ اپنی زبان ہیں تہ ہو سکا۔ ان طالات ہیں جب کوئی سائنس دان اپنی زبان ہیں کوئی کوشش کر آ
ج تو اس کی پذیرائی ہمارا قومی فریف بن جا آ ہے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی کی ہمت اور کوشش قابل داو ہے کہ انہوں نے علم طب پر ایک تنب تن شا مرتب کی۔ "علائ نبوی اور جدید سائنس" ہیں جھے جو سب سے بوی خوبی نظر آئی وہ یہ ہے کہ اس ہیں جدید علاج کے ساتھ طب نبوی کو شامل کرے اس کی افادیت میں اضافہ کر ویا گیا جدید علاج کے ساتھ طب نبوی کو شامل کرے اس کی افادیت میں اضافہ کر ویا گیا جدید علاج کے ساتھ طب نبوی کو شامل کرے اس کی افادیت میں اضافہ کر ویا گیا ہے۔ انہوں کے علاج بیش کرے اس منید ہی نہیں بنایا بلکہ اس ہے۔ انہوں کے کہا تا ہیں بنایا بلکہ اس

میں دعا کرآ ہول کا ماہم ملک کے سائنس دان ای طرح تحقیق پر توجہ دے

کراینے ملک کا نام روش مح

ڈاکٹر محمد رفیق چوہر رپ ملک کا میلتھ سروسز پنجاب (وبائی امراض)

صدر كليد علم الادوي المنطق الكيورش

عاریوں کے علاج میں ہی منی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے لئے بھڑی راستہ ہیں۔ ڈاکٹر خالد فرنوی نے بیٹ کی بیاریوں کے علاج میں اس مغیر علم کو شامل موضح جھیم خدمت سرانجام دی ہے۔

پروفیسر محمد ابراہیم چوہدری پرنسیل نشتر میڈیکل کالج ملتان

# علوم مید رونی صلی الله علیه وسلم کے احسانات

نی ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرائی بھترین اخلاق کا نمونہ ہوئے کے ساتھ ساتھ علوم و فنون کا سرچشہ بھی ہے۔ اللہ تعالی نے زمین پر اپنے احکام اور اسلوب زندگی سکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاکی تجوات کا بھیجہ میں ان کو جب پند فرمایا تو دنیادی لحاظ سے خواندہ نہ تھے۔ قرآن مجید اس امر کا سرفیقلیث و اس کے بان کو ہروہ علم سکھا ویا کمیا جو ان کو پہلے سے نہ آیا تھا۔ ایک ناخواندہ کو تعلیم کی دیا سرچشہ بنا دینا قدرت النی کا شاندار سظامرہ تھا۔

لوگوں کو انتہی ڈورک خام نے کا طریقہ سکھاتے ہوئے انسوں نے میل جول کے طریقوں سے لے کر شروع کا کا کا رکھنے کے اصول بھی مرحمت فرمائے وہ جسانی صحت کے ساتھ وانی صحیح کی دید ہدتے رکھنے کے طریقے بھی سکھا مجھے۔

آج دنیا بحر میں خود کئی اور منگیا ہوت ہستا قوموں کے لیے معیبت کا باصف بنے بوٹ بیں لیمن وہ کہ جو ان کے ارفاد ہے رعمل بیرا بیں ان مسائل سے محفوظ بیں۔ مسلمان خدا کی رحمت ہے کہی کابی ہوتا۔ وہ اپنی کی بھی وہی محافی یا کاروباری البحن کے حل کے لیے اپنے (میک ہے وض گزار ہو سکتا ہے جو کہ اس کی شہ رگ ہے بھی زیادہ قریب ہے اور کی ہوا کے کی مرتبہ مسلمان کبھی شائی اور ڈیپریشن کا شکار نمیں ہو سکتا کہ وہ خوا ہو کی مرتبہ مساف شمرا ہو کر اہل محلہ کے ساتھ مل کر نماز پڑھنی ہے جمال ہر حمم کی باتوں پر جادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان پر دو سرے کا حق ہے کہ وہ مفترے کی دعا کر اس کی محترے کی دعا کر اس کی مفترے کی دعا کہ جب بھی اسے ملے تو اس پر سلامتی کی دعا کہ یہ بیاری کی مفترے کی دعا کہ جب بھی اسے ملے تو اس پر سلامتی کی دعا کہ یہ بیاری کی رہے دیات کرنے وانوں کا بہوبست کرنے کے بعد علاج کے بہرین طریقہ مرجمت فرمایا۔ قرآن مجید تصدیق کرتے کے بعد ملاخ کے بہرین طریقہ مرجمت فرمایا۔ قرآن مجید تصدیق کرتے کے بعد علاج کے بھرین طریقہ مرجمت فرمایا۔ قرآن مجید تصدیق کرتے کے بعد علاج کے بھرین طریقہ مرجمت فرمایا۔ قرآن مجید تصدیق کرتے کے بعد علاج کے بھرین طریقہ مرجمت فرمایا۔ قرآن مجید تصدیق کرتے کے بعد علاج کے بھرین طریقہ مرجمت فرمایا۔ قرآن مجید تصدیق کرتے کے بعد علاج کے بھرین طریقہ مرجمت فرمایا۔ قرآن مجید تصدیق کرتے کے بعد علاج کے بھرین طریقہ مرجمت فرمایا۔ قرآن مجید تصدیق کرتے کے بعد علاج کے بھرین طریقہ مرجمت فرمایا۔ قرآن مجید تصدیق کرتے کے بعد علاج کے بھرین طریقہ مرجمت فرمایا۔ قرآن مجید تصدیق کرتے کے بعد علاج کے بھرین طریقہ مرجمت فرمایا۔ قرآن مجید تصدیق کرتے کے بعد علاج کے بھرین میں مرجمت فرمایا۔ قرآن مجید تصدیق کی دور کرتے کے بعد علاج کے بھرین مرجمت فرمایا۔ قرآن مجید تصدیق کرتے کے بعد علاج کے بعد علاج کے بعد علی ہو کے بعد علی کے بعد علی کے بعد علی کرتے کے بعد علی کے بعد علی کے بعد علی ہو کے بعد علی کے بعد علی کے بعد علی کے بعد علی کرتے کے بعد علی کرتے کے بعد علی کرتے کے بعد علی کے بعد علی کرتے کے بعد علی کے بعد ع

ے کہ ان کو تھت کا علم سکھا ریا گیا تھا وہ جب بھی بات کرتے بتے تو اپنی طرف سے کہ ان کو تھت کو اپنی طرف سے کہ ہو گا تھا۔ اس حقیقت کو جب علاج کے سلسلے میں دیکسیں تو علم طب میں ایک انتقاب نظر آتا ہے۔

جب آیک محض بار ہو کر کمی معانے کے پاس جا آ ہے تو اس کی علامات کا روشی ہیں وہ اپنے علم ہے اندازہ لگا تا ہے کہ ان علامات کا مطلب کیا ہے؟ مثلًا سانس کی تالیوں ہیں سوزش ہے وہ سوزش کو جرافیم کا باعث قرار وے کر التہ ب کا علاج کرتا ہے۔ مریض شفایاب بھی ہو سکتا ہے اور رہ بھی ممکن ہے کہ سوزش کا علاج کرتا ہے۔ مریض شفایاب بھی ہو سکتا ہے اور واضح التہاب اوویہ کا اس کمی بھی وجہ سے ہے اور واضح التہاب اوویہ کا اس کمی بھی وجہ سے ہے اور واضح التہاب اوویہ کا اس می بھی ممکن ہے کہ اور سے کی مقور پر سکتی ہے اور سے بھی ممکن ہے کہ اور اس طرح علاج میں بار بار تبدیلی کی ضرور پر سکتی ہے اور سے بھی ممکن ہے کہ اس حمل میں ممکن ہے کہ اس کی مثانوں سے ابن اس کی مثانی ہوگا۔

جب صرت سعد بن ابی و قاص بیار برگیک تو انهوں نے ناریخ طب میں پہلی مرتبہ ول کے دورے کی تشخیص قرائی ان ور ان کی اس لے جانے کی ہدایت قرائی۔ چو کلہ علم طب میں وہ بیاری ہی ذرکور نہ تشکی رہے گئے انہوں نے معالج کو اصول علاج مجی مرحمت فرا رہا۔ اس میارک اور بھی گرائی ہے حضرت سعد کا تشدرست ہو جانا ایک بھی امر تفا۔ وہ ول کے اس دورہ کے چرے مشرق وسلمی میں محمومت نور جنگیں اور تارا اور جارا ا

# علاج نبوی کی ضرورت اور اہمیت

یٰ نوع انسان کی بھلائی کے لیے ملبی تماکف کو بھ کرنا اور ان کا استعال کا طریقہ جانا اور بہبلانا ایک عظیم خدمت ہے۔ جس کے لیے این القیم نے ہوا خوبصورت مخوان استعال کیا " تعلقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العلاج فلاسورت مخوان استعال کیا " تعلقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العلاج www.besturdubooks.wordpress.com

اس تمل کے ساتھ ورس- قبط البحری مل کرتپ دق (بلوری) کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابو ہرر پڑ مطلع کرتے ہیں کہ یہ تمل ستر بحار ہوں کا جمر بردف علاج ہے ان ستر میں سے چار کا تذکرہ احادث ہے میسر ہے۔ باقی چیمیا سٹھ کوئسی ہیں؟

ای طرح مرز بخش کے بارے میں حضرت انس بن مالک روایت فرماتے۔ ب-

عليكم بالمرز نجوش لاندجيد للخشام (زيي)

حفزت کاسم بن عبدا لرحن روایت فراتے ہیں استشفوا باالعلبتہ (ابن التیم)

میتنی بی کے بارے میں ذہبی بارگاہ رسالت سے مزید اطلاع دیتے ہیں

لو تعلم امتى مافي الحلبندلا شتروا ها ولو بوزنها ذهبا

ان ارشادات گرامی پر خور کریں تو حمی چیز کے استعال کی ترکیب مقدار اور عرصہ استعال کی ترکیب مقدار اور عرصہ استعال عطا نہیں فرمایا گیا۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ است کے طبیب اصول علاج کو سجھ کر ان کے ہارے میں تحقیقات کریں۔ پند چلا کیں کہ وہ کولنی 66 بھاریاں ہیں جن میں زیون کا تمل مفید ہوگا؟ میتھی اور مرز بخرش کو کولنی بھاریوں میں دیا جا سکتا ہے؟ اور حمل مقدار میں دی جا کیں گی؟

یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب میں لوگوں نے طب النبوی سے علاج کے مجموعے مرتب کئے اور ارشادات نبوی سے استفادہ کرنے کی تراکیب میا کیں۔ جموعے مرتب کئے اور ارشادات نبوی سے استفادہ کرنے کی تراکیب میا کیں۔ جاری یہ کاوش بھی اس سلط کی ایک ترکیب ہے۔

فیخ مصفل احمد البغاشی نے ان کے ارشادات کو "المسند الثغانی الطب" کا نام دیا۔ یہ کتاب در حقیقت اسم بامسی تقی۔

علامہ جعفر المستفری نے اپنی کتاب کا نام میکمال الایمان تی استداوی بالغرآن پند کیا۔ وہ حسب حال بھی تھا اور دفت کی اہم ضرورت بھی۔ ان بزرگان مرام نے احادیث شفا سے فائدہ اٹھانے شکے کیے ابن نغیس ابن

العفتود" طب اور محت كے ہارے ميں ان كے ارشادات يا تحاكف أيك عظيم انسانی ورث بيں جس كو قدر دانون نے كہلی صدى بجری كے بعد بى جح كرنا شروع كرويا تما اس زمانہ ميں طباحت نہ تحق كاغذنہ تما اور ايك جگہ كى بات ووسري مجكہ تك ليجانا آسانی سے ممكن نہ تما محرقدر دان ان تحاكف كو علاش كرتے اور ان كى تمدين كرتے رہے۔

زیون کے تیل کی افاریت کے بارے بی کچھ ارشادات توجہ کے طلبگار س-

معرت میراند بن مرز روایت کرتے میں کہ نی سلی انفد طید و آلہ وسلم نے فرایا -

### ايتنموا بالزبت وادهنوب فاندمن عجرة مباركته

(مندعم)

حفرت مصمہ بن عامڑ بھی اس حتم کی ایک موابیت بیان فرائے ہیں۔ علیکم ہزیت الزینون' کلو**، وا د ہنوا بہ' فا**ند تنفع من البواسید (ابن الجوزی) اس موضوع پر مفرت اسید الانصاری مواب<sub>ع</sub>ت فرائے ہیں۔

کلوا الزیت وا دهنوا به فائد من شجوة مبارکته (ترفیل) این باجه ٔ داری) اسی بات کو حضرت عقیہ بن عامرٌ بول بیان فراتے بیں۔

عليكم بهنَّه الشجرة الساركت، (بت الهنون) فتناوواً بدفانه مصحته من الباسود (اين الش) ابرهيم)

ردعن زعون كي ابيت كا ظامه الوجرية يول فرائة بي-

كلوا الزيت وانعنوا به الندليدغفاء من سبعين داء سنها الجذام

(ايرتيم)

ان ارشادات مرامی میں زندن کے تمل کو مبارک درخت سے قرار دیے کے بعد بھاریوں کے لیے کھانے اور نگانے کی ہدایت قرمائی گئی۔ نمونہ کے طور پر بواسر یاسور اور جذام کا ذکر قرمایا عمیا۔ حضرت زید بن ارتم کی ود روایات میں سکویہ ' بقراط اور جالیوس کے لمبی اصواوں کو ان سے ہم آہنگ کردیا۔

کال این طرفان بنیادی طور پر وزارت بال کے حمدے وار تھے۔ کو انہوں نے ممل کیا۔ اور کال انہوں نے ممل طب کے ساتھ امراض چھم ہیں اضعاص عاصل کیا۔ اور کال ان کے نام کا حصد بن کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے بیٹناب العین کسی اور اس کے بعد طب تبری کے عملی پہلو کو الاحکام الطب فی الصناعت کی مثل اس کے بعد طب تبری کے عملی پہلو کو الاحکام الطب فی الصناعت کی مثل میں مرتب کیا۔ مثلہ کو سلحات یا بیان کرنے کا یہ متوان ہمیں انتا پہند کیا کہ میں مرتب کیا۔ مثلہ کو سلحات یا بیان کرنے کا یہ متوان ہمیں انتا پہند کیا کہ میں مرتب کیا۔ مثلہ کو سلحات یا بیان کرنے کا یہ متوان ہمیں انتا پہند کیا کہ میں انتا پہند کیا کہ

### علاج نبوي

### أور

## جديد ماتنس

کا نام ریا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس وقت کے حاذق اطباء کے اقوال اور انمال کو استعال فرایا۔ این انقیمؓ نے این سینا۔ بقراط اور این شخشیوع کے متعدد حوالے دیۓ ہیں۔

جیرت کی بات ہے ہے کہ ہو علی سینا کے اکثر مشہور نے اود بتد النبوب پر بنل جیر۔ اور شاید بدان کی وجہ تقی کہ وہ اتنا حاذق مشہور ہوا۔

بتاریوں کا علاج نی صلی اللہ طیہ وسلم کے طبی فیضان کا اظہار ہے۔ اور اے جدید شکل بیں پیش کرنا ایک ایس سعادت ہے جس کے حاصل ہونے یہ خداے پزرگ و برتز کا شکر کزار ہونا ضوری ہو کیا۔ قرآن جید نے علم طب مطا
ہونے پر نقمان کو بھی مشکور ہونے کی راہ دکھائی تھی۔

### الحمدنالد رب العالمين

کاب کی ترتیب اور سودہ کے بارے میں محترم واکثر مدیق جاوید اور کوشلر مرمشاق احمد مانعیان سے مسلسل معادنت میسر دی۔ رانا بھیر احمد صاحب کا بودا عملہ میری خاطرواری میں معموف رہا۔ پرلیں کے پوف دیکھنے

ی عاکشه غزنوی کی سعاوت مندی میری رفق ری-

مجنع الحديث مولانا حافظ عبدالرثيد صاحب نے اپنے مرای علم سے نوازشات فرائيں۔

اس مشکل کتاب کو جہانا ایک مبر آنا کام تھا۔ عریزی پیر محد حفیظ البرکات شاہ صاحب نے ند صرف اسے اپنے شاندار مطبع "الغاروق کیدور" میں جہایا بلکہ بار بارکی اصلاحوں کو خوشی سے قبول کیا۔ محد فیمل خان اس کے ناشر نہیں بلکہ مرتب بن کر ہر مرحلہ میں ساتھ وسینة رہے۔

محرّم جنٹس پیرمجر کرم شاہ صاحب الازہری ' محرّم مکیم محر سعید معاحب ' ڈاکٹر مجد رفیق چہدری صاحبان نے پیش انظ مرحت فراکر میری حوصلہ افزائی فرائی۔

اس نیک کام میں جو صرف طوص کی اساس پر ترتیب ویا گیا ساتھ ویے والے ان تمام صاحبوں کا شکریہ کافی نیس۔ اللہ تعالی انسیں بڑائے خیر دے۔ آئین۔ اور مجھے توفق دے کہ میں جم انسانی کی عمل بیاریوں کا احاطہ کر کے چیش کرسکوں۔ تعین

خالد غزنوی 42- حیدر روؤ ' اسلام پوره لاہور

# انسانوں کا نظام انہضام DIGESTIVE SYSTEM

فوراک کو ہم جس شکل بیں کھاتے ہیں وہ تعارے کام نمیں سطح ہم شافی رونی کے نوالے بیٹ میں سطح۔ مثلا رونی کے فوالے بیٹ میں جا کر بانی بیں حل ہو کر جزد بدن نمیں بنتے بلکہ خوراک کے ہر حصے کو عوامل کے وجیدہ مراحل ہے گزرنے کے بعد کار آمد بنانے کی نوبت آتی ہے۔ بمعزین خوراک وہ ہے جس میں مختلف متم کے عناصر ہوں آگہ وہ ہر جھے کی ضرور توں کو پورا کر سکے۔ عام حالات ہیں وہ ہم کو بھوک گلتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں بات اگر بیٹ بھرنے کی ہو تو ہم فی گھا کر اسے بھر بیکتے ہیں۔ لیکن غذا کے تین اہم مقاصد ہیں۔

- 🔾 جم كوروزموك كام كاج ك ك النه قواعل سياكرا-
- 🔾 مجتم کے غدودی نظام کو اسپٹے (وہر تیار کرنے کا خام مال مہیا کرنا۔
- 🔿 جمم کو تکاریوں کا مقابلہ کرنے کے لئے خصوصی فتم کی Antigens سیؤ کرنا۔

اس کے زندہ رہنے کے لئے نہیں تندری کے ساتھ زندہ رہنے کے لئے ایس غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے لئے ایس غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان مقاصد کو پورا کر سکیں۔ غذا میں تنوع کا ہوتا اس کے بھی ضروری ہے کہ وہ چیز جو چاول میں نہیں دال سے مل جائے گی اور جو وال میں نہیں دال سے مل جائے گی اور جو وال میں نہیں وہ گوشت میں کر دستہ گا۔ اس لئے مرکب اور بدل بدل کر کھانے کھانا صحت کے لئے زیادہ مغید ہوتا ہے۔

علم الغذائے شاسائی حاصل کرنے ہے پہلے مبهم میں غذا کے جانے اور اس کے

انجام ہے والنیت اس کی نوعیت کا پنہ چلانے میں بھی مددگار ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک شخص روزات گوشت کھا آ ہے اس کے ساتھ مبزی بھی ہوتی ہے اور گندم کی روثی ہیں۔ غذائی علم کے لحاظ ہے اس کی خوراک ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کرتی ہے۔ اور اگر ایس کمل اور جامع خوراک کے بعد اسے بار بار کروری تھیرے اور اس کے جم میں خون کی کی داقع ہو جائے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کی غذا یا تو تحیک ہے ہم میں مون کی کی داتی چھوٹی آنت میں غذا کو ہمنم کرنے والے بعض عناصر ہے ہم میں داخل نہیں تا رہے۔ یا اس کا کمانا ہمنم ہونے کے بعد آئٹوں کے راستے جم میں داخل نہیں ہو آ۔ خرابی کا پنہ چلانے کے لئے یا گزیر والی جگہ معلوم کرنے ہے گئے بورے عمل انہنام سے واقعیت ضروری ہے۔

خوراُک کے مد میں داخل ہوئے ہی ہضم کا عمل شروع ہو ہے دائت اے چہائے نیان اس میں لعاب شاش کرکے معدے کو روانہ کر وہی ہے۔ معدو سے یہ جستہ جمعوثی آن کو جاتی ہے وہاں پر ہشم کا عمل حکیل پا ا ہے۔ خوراک آسیاوی اکائیوں میں تبدیل ہو کر آسوں میں سنے ہوئے خصوصی الات کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ ناقابل ہمتم جعے کھوک کی شکل میں بری آنت میں آ جاتے ہیں۔ جمال سے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے پافانہ کی معودے میں باہر نکل جاتے ہیں۔

خوراک جن مراحل ہے گزرتی ہے ان کے بارے میں جارا عم انسانی جدوجمد کی ایک افسانوی واستان ہے جس کا تذکرہ ولچپی ہے خانی نہ ہو گا۔

### كينيذا كاشكاري

کینیڈا میں برفانی ریچیوں کا شکاری سینٹ مارٹن ایک روز ریچھ مارتے کے لئے اپنی توڑے وار بندوق میں گز پھیر رہا تھا کہ بندوق چل گی۔ گولیاں اس کے پیٹ میں گئیں اور معدہ میں سوراخ ہو گیا۔ پروفیسر پرواؤنٹ نے علاج کیا محر معدہ کا سوراخ بند نہ ہو سکا۔ اور مستقل شگاف کی شکل بن گئی۔ ڈاکٹر نے موقع تنیمت جانا اور اس سوراخ کے راستے مختف چیزیں واضل کرتے ان کے ہضم کے عمل کا جائزہ لینے لگا۔ مل کی پولایاں بنا کر ان کو وھاکہ باندہ کر موراخ کے راستے واقل کرنے کے بعد ان کو ہر آدہ محمند کے بعد نکال کر تبدیلی کا جائزہ لیا جانا۔ چرای راستے مختف کھانے داخل کرکے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ ہفتم کا عمل کس کس خوراک میں کیا گیا تبدیلیاں لا آ ہے۔ ڈاکٹر بواؤنٹ اس جیب سوراخ سے قابل قدر معلومات مامل کررہا تھا کہ بینٹ مارٹن مرگیا اور انبانی معدد میں خوراک کے ہفتم کے بارے مصل کر رہا تھا کہ بینٹ مارٹن مرگیا اور انبانی معدد میں خوراک کے ہفتم کے بارے میں مشاہرہان کا سلسلہ بند ہو گیا۔

## روسی ڈاکٹر کا کارنامہ

سینٹ مارٹن کی موت سے ہمنم کے بارے ہیں تحقیقات میں جو تحقل پیدا ہوا
تھا۔ ایک روی ڈاکٹر PAVLOV نے اپنی قراست سے حل کر دیا۔ سب سے پہنے
اس نے ایک کتا لے کر اس کا آپریٹن کرکے سینٹ مارٹن کے معدو کی طرح کا سورا نے
معنومی طور پر بنا دیا۔ اس سورا نے کے راستے اس طرح کھانے چنے کی چریں واخل کی
جاتی رہیں۔ ابتدائی معلومات کے بعد کتے کو منہ کے راستے باتاعدہ خوراک دی جاتی
اور پھر معدہ میں اس کے دارج بہنم کا پند چلانے کے لئے سرنے کے ذریعے نمونے
حاصل کئے جاتے رہے۔

وَالرَّبِولاف نِ صُوس كِياكَ معده مِن بَعْم كِنْ والے جوہر اور ان كى مقدار مروبيات اور طلات كے مطابق تبديل ہوتى رہتى ہے۔ اس نے كئے كے على من موراخ بنا دیا۔ اس سے صورت طان بیہ ہوئى كہ كنا جو ركھ كھانا دو گلے والے سوراخ كے راستے باہر نكل ہائا۔ گلے میں ایک دو سرے سوراخ كے ذراید آیک مخلف خوراك وافل كى جائى۔ كتے نے ذا أقد موشت كا چكھا ليكن معدہ میں دودھ كیا۔ اس تبديلي سے معدہ پر كيا اثر ہوا؟ ان مطابعت كے بعد بيولاف نے خوراك وسينے كے اوقات معمن كرنے شروع كے۔ اوقات كے تعین سے اور ننى ننى باتيں معلوم ہوئے ان كا ظاھ بیہ جانوروں میں خوراك كے بارے میں جو رئیسے خائق معلوم ہوئے ان كا ظاھ بیہ ہے۔

ہے تو اس کے منہ اور پیٹ میں قسومی قتم کے کھاتا www.besturdubooks.wordpress.com

ہم کرنے والے لعاب پیدا ہوتے ہیں جن کو HUNGER JUICES کا نام ریا گیا۔ ﴿ کھانا کھائے جب عرصہ گزر جائے تو بھوک نگتی ہے۔ یہ بھوک کھانے کا وقت ہونے اکھانے کا بنتے 'کھانے کی خوشبو یا اپنے ساننے کمی کو کھاتے و کچھ کر برجہ جاتی ۔

بوک والے لعاب مشروط حالات میں پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ بورڈ تک ہاؤی میں بچوں کو کھانے والے کرے میں بلانے کے لئے تھنی بجتی ہے۔ پیولاف اپنے جانوروں کی خوراک کو ای طرح مرتوں دیتا رہا۔ ان کو احساس ہوا کہ جب تھنی بجتی ہے تو کھانا ملک ہے۔ جب بھی تھنی بجتی جانوروں کے ببیت میں غذا کو ہفتم کرنے والے لعاب پیدا ہونا تھنی ہونے کے بعد کھانا نہ دیا گیا۔ لیکن لعاب کا پیدا ہونا تھنی سے مشروط ہو گیا ہے۔
مشروط ہو گیا ہے۔
مشروط ہو گیا ہے۔
کے مشروط ہو گیا ہے۔

اس مشروط روعمل کی روزمرہ مثال ماہ رمضان میں مغرب کی اذان ہے۔ روزہ وار ون ہم بھوک بیاس محسوس تسیس کرتے لیکن انطاری کا ڈھول پیچنے یا اذان کی آواز سفتے ہی بھوک اور بیاس لگ جاتی ہے۔

○ حواس خملہ کے اکثر ارکان بھوک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خوجی یا غم کی مورت میں ایسے HARMONE پیدا ہوتے ہیں جو بھوک اڑا دیتے ہیں۔ جب کہ سخی میں تل جانے والی مضائی کو آتھوں کے ذرایعہ ویکھ کر خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کباب پہلتے وقت موشت کا جو پانی کو کول پر مگر تا ہے اس کی خوشبو ناک کے راستے جا کر بھوک کو ہیدار کرتی ہے۔ ہندیا میں جمچے چلانے کی آواز یا مہز پر برش بجنے کی آواز محوک لگاتی ہے۔

جسم کا کشوں اتنا شاندار ہے کہ کھانا ہشم کرنے والے تعاب کھانے کی توعیت
کے مطابق پیدا کے جاتے ہیں۔ جبراتی جانوروں کو جب خشک گوشت ہیں کر دیا گیا تو لعاب میں۔ پائی زیادہ ہو تا ہے اس کے برعش تازہ یا کی ہوے گوشت کو ہشم کرنے کے جو لعاب پیدا کے جاتے ہیں وہ گاڑھے اور ان میں بائی کا نتاسب حبتا میں ہوتا ہے۔
 ہوتا ہے۔

نزاکو ہشم کرنے کا عمل منہ سے شروع ہو کر چھوٹی آنت بی جا کر ختم ہو۔ ہے۔ ڈاکٹر پیولوف کے دریافت کردہ سے نکات ہا شمد کے عمل کو سیجھے اس کی خرابیوں کی تشخیص اور علاج میں بوی ایمیت رکھتے ہیں۔

# انسانی جسم میں خوراک کاسفر

### خوراك كانضور

خوراک کی موجودگی اور اس سے آنے والی خوشیو اشتما آور ہوتے ہیں۔ مصالحہ دار کھانوں کو البلے کھانے پر خوشیو کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ سامنے پڑے ہوئے کھانے کی رنگت' خوشیو کے علاوہ بعض اوقات کھانے والے کی ذاتی بہتد بھوک میں اضافہ کرتی ہے۔ پھر مند معدہ کے تعالیاں کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے۔

### منه میں خوراک

لقمہ کے مند میں واطل ہوتے ہی اس میں لعاب وہی شامل ہو کر اس کا محلول ہوا ہو ۔ بیتے ۔ موڑھوں اور گالوں کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کیے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسانی چھوٹے کیے ہوتے ہیں بن کو TASTE BUDS کتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسانی خوراک میں جار ڈائٹ گئ ترش میں اور متعاس ہیں۔ مند کے مختلف جھے ان ذائق کا پیتہ ویتے اور کھانے والے کی پینہ کے مطابق جسم کو اس کی تبولیت کا بناتے ہیں۔ کرواجٹ ناپندیوہ ذائقوں میں ہے ہے۔ بعض لوگ معمولی کرواجٹ پینہ کرتے ہیں یا کھانے ہے کہا استعمال کرتے ہیں جو اپنی کرواجٹ کی وجہ سے معدد اور منہ میں زیادہ لعاب پیدا کرتے ہیں۔ اس غرض کے لئے APETISERS ہیں ماروب استعمال کرتے ہیں جو اپنی کرواجٹ کی وجہ سے معدد اور منہ میں زیادہ لعاب پیدا کرتے ہیں۔ اس غرض کے لئے APETISERS ایک علیدہ وائی کرواجٹ کی وجہ سے بید لوگ ہی لیک مشروب اتنا کروا دیکھا میا کہ اسے چند لوگ ہی لی شخص کے ایک کرواجٹ مار کر بھا جے ہیں اور چند لوگ ہی لی کرواجٹ مار کر بھاتے ہیں اور چند لوگ ہی کرواجٹ مار کر بھاتے ہیں اور چندوں میں کرواجٹ مار کر بھاتے ہیں اور

یجھ ان کو اصلی ذائع میں کھانا بیند کرتے ہیں۔ ادویہ میں نیم' رس' رسونت اور 'ضفل بچوں کو شوق سے دینے جانے ہیں۔ جب کہ جدید ادویہ میں کوئین' سو کین' کلوروائی شین اپنی کڑواہٹ کی بدولت مشہور ہیں۔

جین کو منعاس کا نمائندہ قرار دیتے ہیں۔ جاری زبان اس کے ایک خاص قتم کے ذاکقہ کی عادی ہو گئی ہے۔ ورنہ منعاس گلوکوز شد اور فرکوس ہیں بھی موجود ہے۔ لوگ ان میں سے کسی ایک کو جائے یا دورہ میں جینی کی جگہ خوشی سے ڈالنا پہند نہیں کرتے۔ زیابیش کے مریضوں کو جینی کی جگہ کیمیادی مرکبات تجویز کئے جائے ہیں۔ بن میں سکرین کو عام جینی ہے 671 گنا زیاوہ مینعا قرار ویا تیا ہے۔ ایک اور کیمیادی مرکب 0-400 کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ گھانڈ سے 5000 گنا زیادہ مینعا ہے۔

کھنائی میں چھنوں کی ترقی کے علاوہ لوگ اس کے اشتقا آوار افزات کی وجہ ہے۔ اعوار کھاتے ہیں۔ یہ لعابوں کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں لیکن معدہ کی سوزش کے دوران غذا کی خوشیو اور حس ذا گفتہ منہ اور معدہ میں لعاب پیدا کرکے غذا کے ہضم کا ہندوبست کرتے ہیں۔

نذا کو چبا کر چھوٹے چھوٹے ذرون میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ اس پر لعابوں کا اثر آسانی ہے ہو تھے۔ چبانے کے دوران لعاب وہن میں موجود ایک جوہر PTYALIN نشاستہ دار غذاؤں کو گلوکوس میں تبدیل کرتا ہے۔ روٹی کا لفتہ اگر تھوڑی دیر چبایا جائے تو اس کا ذا تعتہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ لعاب وہن میں موجود لیس غذا کے ساتھ مل کراہے نگلنے کے لئے آسان بنا دیتی ہے۔

غذا کو چہانے کا مسئلہ بھی موضوع بھٹ بنتا رہا ہے۔ انگلتان کے ایک وزیراعظم ولیم بہت کا قول تھا کہ ہر لقمہ کو اتنی مرتبہ چہاؤ کہ خمارے منہ بیں جتنے وانت ہیں۔ اس کا مطلب سے ہے کہ ایک وقت کا کھانا وہ مجھنے میں ختم کرد۔ وو سرے ماہرین کہتے بین کہ لقمہ کو ایسا چہائیں کہ اس کے ذرون کا رقمہ تقریباً وہ علی میٹر ہو جائے۔ مشہور انگریزی کماوت ہے: "غذا کو مند میں انچھی طرح چبا او۔ کیونکد تشاری معدہ میں وانت شیں ہوتے۔"

اکٹر چوپائے اپنی خوراک چبائے بغیر نکل لیتے ہیں۔ بعد میں ان کو جب فرصت ملتی ہے تو وہ غذا دوبارہ نکال کر خوب چبائے ہیں۔ جگالی کے اس عمل کے لئے ان کا ایک اضافی معدد ہو آ ہے جمال خوراک آئندہ ضرورے کے لئے زخیرہ ہوتی ہے۔

پرندے بچ وغیرہ کھاتے ہیں تو دہ پوٹ میں جمع کر لئے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پرندے کنگر بھی نگتے ہیں پوٹ میں جب حرکات پیدا ہوتی ہیں تو بچ کنگرول سے نکرا کر چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سنندائی (معدد) میں جا کر ہمنم کے دو سرے مرابعل سے گزرتے ہیں۔

### معدہ میں

چہانے اور نرم کرنے کے بعد خوراک تموڑی تموڑی مقدار میں معدہ کو جاتی ہے۔ نگتے وقت سے سائس کی نالی کے اوپر ہے کیس کر گزر جاتی ہے۔ قدرت نے بجیب بندواست سے کیا ہے کہ اس وقت سائس کی نالی کے مند پر ایک ڈھکٹا آ جا آ ہے۔ کوڑے ہو کر یا لیٹ کر کھانے پینے کے دوران سے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ڈھکٹا تھیک ہے اپنی جگد پر نہ بیٹے ہو اور اس طرح خوراک کا کوئی حصہ سائس کی نالی میں جا کر شدید تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔

معدہ میں زیادہ خر PEPSIN اور HYDROCHLORIC ACID بائے جاتے
ہیں معدہ کا اصل متعد غذا کو ایک عبوری عرصہ کے لئے روکے رکھنا یا ذخرہ کرتا ہے۔
ہیٹم کا بورا عمل چھوٹی سنت میں ہوتا ہے۔ معدہ غذا کو روک کر تھوڑی تھوڑی مقدار
میں سمتوں کو مشطوں میں جھیجنا رہتا ہے۔ اس انتظار کے دوران
میں سمتوں کو مشطول میں جھیجنا رہتا ہے۔ اس انتظار کے دوران
میں سمتوں کو مشطول میں جھیجنا رہتا ہے۔ اس انتظار کے دوران
ہیں سمدہ میں تبدیل کو مقارکوں میں تبدیل کر اپنا
ہے۔ یا بجھ حصد PEPTONES میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چھنائیوں پر معدہ میں کوئی

معدویں اگر چید ہضم کا معمولی سا عمل ہو آ ہے۔ لیکن یمان سے ہضم ہوتے والی www.besturdubooks.wordpress.com غذا جم میں واخل جس ہوتی۔ مدد سے بانی شراب کاوکوں اور پھ ادویہ اور شد براہ راست جم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ درنہ عام عالات میں غذا کا ہر حصہ آم از آم آدھ گھنند معدہ میں رکتا ہے اور اس کے بعد آگے روانہ کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ شراب پانی شد اور گلوکوں کے جم میں داخل ہوئے کے اثرات چند ہی منوں کے بعد محسوس کے جا سکتے ہیں۔ کی زہر بھی معدہ سے براہ راست جم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ان کے اثرات کو زاکل کرنے کی کارروائی فوری طور پر شروع کی ضروری ہوتی ہے۔

کھنے میں موجود ہمناسب اجزا معدے میں فراش اور جلن پیدا کر سکتے ہیں۔
اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایم ماکید جری ایمیت رکھتی ہے۔ انہوں
نے بار بار ارشاد فرایا کہ کھانا بہت گرم نہ کھایا جائے۔ یہ بات خصوصی طور پر ان
لوگوں کی توجہ میں آئی چاہئے جو توے سے افرتی ہوئی گرم گرم روٹیاں کھانے کے
شوقین تیں۔ ان کا یہ عمل معدہ کی جملیوں کو جانا سکتا ہے یا دہاں کے درجہ حرارت کو
اعتدال سے بردھا کر تیزابیت میں اضافہ کا باعث بتآ ہے۔

## چھوٹی آنت میں

چھوٹی آنت کے تین اہم جھے' DUODENUM-JUJENUM-ILEUM چھوٹی آنت کے تین اہم جھے' ہیں۔ معدہ سے یہاں موصول ہونے والی غذا میں چو کلہ تیزابیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے پہلے حصد سے سوڈابائی کارب بیدا ہوتا ہے تاکہ اس تیزابیت کو زاکل کر سکے۔ چو کلہ غذا کو ہضم کرنے کا کمل بتدویست یمان پر ہوتا ہے اس لئے چھوٹی آنت میں کئی حم کے لعاب مختلف غدووں سے خارج ہو کر غذا پر محرتے اور اس کے ساتھ شال ہوتے اور اس کے ساتھ شال ہوتے اور اس کے ساتھ

بھوئی آنت میں ایک سینٹی میٹر کے کولے کی طرح کے کھڑے ہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اندر سے یہ مسلسل جاری ہے لیکن باہر سے اس کی SEGMENTATION واضح محسوس کی جا سکتی ہے۔ آئتوں میں سمندر کی لیرول کی طرح ہر دفت حرکات پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جن کی بدولت خوراک کے ساتھ لعاب ملتے اور ان کو بار بار بالیا جاتا ہے جس ہے ہمتم کا عمل محیل پانا ہے۔ ین مرز وراک کو آھے و جیلی ہیں ہے۔ سے
غذا کو ہمتم کرنے کے لئے آنٹوں کی دیواروں میں پائے جانے والے غدود کھ
جوہر پیدا کرتے ہیں۔ بلہ PANCREAS میں پیدا ہونے والے لعاب بھی ایک
ضوصی نالی کے ذرائیہ چھوٹی آنت میں گرتے ہیں۔ پند کا صفرا بھی اس مقام پر آکر
شامل ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت میں پیدا ہوئے اور باہرے آئے والے ہمتم کرنے والے
لعاب جسم انسانی کے لئے اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک تندرست آدی کے بیٹ میں اس
طرح پیدا ہوئے والے لعابوں کی اوسط مقدار ہوں ہوتی ہے۔

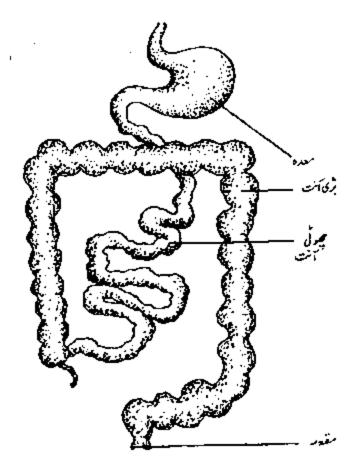

www.besturdubooks.wordpress.com

| SALIVA                 | 1000 cc         |
|------------------------|-----------------|
| GASTRIC JUICE          | <b>150</b> 0 ac |
| PANCREATIC JUICE       | 1000 cc         |
| BILE 100               | 0 1500 ec       |
| SMALL INTESTINE JUICES | <b>1800</b> ca  |
| LARGE INTETINE JUICES  | 200 cc          |
| BRUNER'S GLANDS        | 200 ec          |

دن 6700 برزائ<u>د</u>

ان لعابوں میں ہے ہر ایک میں متعدد فتم کے خامرے ہوتے ہیں۔ جن کا کام مرف ایک ہی فتم کی غذا کو کیمیادی عمل کے ذریعہ ہشم کرنا ہو آ ہے۔ مثال کے طور

ر بلدے لعاب کے اہم فامرے

لیات کو ہضم کر آ ہے TRYPSINOGEN

چکنا کوں کو معلم کر اے LIPASE

ا پنے مختلف اٹراٹ کے بعد غذا کو ابزا میں تبدیل کر دیتے ہیں جو ہسائی سے آنٹوں کے زریعہ خون میں واخل ہو کر جزویدان بن میکتے ہیں۔

نشاستہ دار غذاؤں اور جینی کو گلوکوں اور فرکنوں میں تبدیل کردیا جاتا ہے۔ یہ آسانی سے حل پذیر اور جگر میں جاکر گلوکوں کا اکثر حصہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جاتا ہے جلنے کے اس عمل سے حدت اور توانائی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک گرام گلوکوں کے جلنے سے حرارت کے 41 حرارے پیدا ہوتے ہیں۔ جو مقدار مرورت سے ناور ہو جگر کے اندر اور عصلات میں GLYCOGEN کی شکل ہیں آکندہ خروریات کے لئے محفوظ کرنی جاتی ہے۔ ایک عام انسان کے جم میں تقریباً 500 گرام گلاگی جین محفوظ رہتی ہے۔ بو فاقہ کشی کے دوران نکل کر توانائی میا کرنے کے کام آتی ہے۔

روزمرہ کی ضروریات کے لئے خوان میں گلوکوس کی ایک مقررہ مقدار کروش کرتی www.besturdubooks.wordpress.com رہتی ہے۔ فاقہ کے دوران خون میں 120-90 ملی گرام گلوکوں ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ جب کہ کھانا کھانے کے دو گھنے بعد یہ مقدار 180-120 ملی گرام خون کے دو گھنے ہو۔ اگر ان 100 میں پائی جاتی ہے۔ فرراک میں ملھاس کم ہو تو یہ مقدار کم رہتی ہے۔ اگر زیادہ کم ہو جائے تو یہ صورت حال Hypoglycabmia کماناتی ہے۔ جس میں معنزے نہیے آئے ہیں۔ ول ڈوسٹ گلتا ہے۔ باتھ پیروں سے جان نگلتے گئی ہے اور مریض کو اینا گلگ ہے کہ جے دم نکل جائے گا۔

مردوں کو بیہ تربیت وی حقی ہے کہ وہ پیٹاب کے راستے گلوکوس کو خارج نہ کریں اور اگر خون میں گلوکوس کی مقدار 180 فی گرام سے بردھ جائے تو گردے اضافی مقدار کو پیٹاب میں خارج کرنے تلتے ہیں۔ یہ کیفیت آگرچہ ذیا بیش کی بخاری کا پہنا دی ہے۔ دی سے لیکن غدودوں کی بعض بخاریوں اور غذا میں کسی روز شکر کی زیادہ مقدار استعان کرنے سے بھی بیٹاب میں شکر کی ترکھ مقدار عارشی طور پر خارج ہو عتی ہے۔

پکتائی کی ساخت کولیزول اور GLYCERIDES ہوتی ہے۔ آئوں اور
بلید کے لعاب میں موجود LIPASE اس کو گھیرن اور تمی ترشوں ACIDS
بلید کے لعاب میں موجود بیس۔ اس عمل کے دوران پید کا مغرا ضروری ہوتا
ہے۔ تمی ترشوں کو آئوں ہے جذب کرنے کیلئے صغراء میں پائے جانے والے
ہے تاہوں کو آئوں ہے جذب کرنے کیلئے صغراء میں پائے جانے والے
ہاتے ہیں جو آسانی ہے آئوں میں موجود انجذائی سوراخوں میں داخل ہو کر جگر کو
ہاتے ہیں۔ جمان ان پر کیمیاوی اثرات اس صورت میں ہو بچتے ہیں جب فضائد کا
گوکوس جمال رہا ہو۔ ان کے جانے ہے جس ہر ایک کرام سے حرارت کے 9.4

کھنائی اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو اسے مختف مقامات پر چہلی کی شکل ہیں جمع رکھا جا آ۔ہے۔ اس جمع رکھی جانے والی چہلی کی دد تشمیس ہیں۔ پہلی فتم ضروری چہلی یا ESSENTIAL FATS کملائی ہے۔ یہ جم کو موسمیاتی افرات سے پچانے والی شہ کے علاوہ اصفاء رکیبہ لینی ول اور گردوں کے اردگرد پیڈکی صورت میں موجود 28 رئتی ہے۔ کوئی مخص خواہ بھوک ہے مرجائے اس کے جسم میں چربی کے ضروری ذخیرے استعال میں سی لائے جاتے۔ جب کہ غیر ضروری چربی کے وہ و خیرے جو عضلات' جملیوں اور جو ژون کے اس باس پہلیوں کے اندر اور موشت ہے داہت ہوتے ہیں فرد کی خوراک اور صحت کے مطابق کم و بیش ہوتے رہتے ہیں۔ چکنائی کے ایک گرام ہے 9.4 فرارے عامل ہوتے ہیں۔

جسمانی چکتائی کا فالتو حصه خون کی نالیول میں جم کر ان کی وسعت کو متاثر کر سکتا ہے۔ حیوانی زرائع سے حاصل ہونے والی چکنائیاں نبا آتی چکنائیوں سے زیادہ بوجسل ہوتی ہیں۔ خیال کیا جا آ تھا کہ جسم میں چربی مرف چکتائی کھائے سے جمع ہوتی ہے۔ دو برطانوی ماہرین نے جانوروں کے دو ہم عمر اور ہم وزن بچے لے کر ان میں سے ایک ایک کو ایک سال تک ایس غذا وی جس میں چکتائی ند متی۔ جب کہ ووسرے کو چکتائی آمیز مرکب غذا دی گئے۔ ایک سال بعد ان کو ہلاک کرے جب جسانی جربی کا موازنہ کیا تمیا تو ان ووٹول میں کیسال مقدار پائی گئے۔ جس سے معلوم ہوا کہ جسم کے اندر جا کر نشاستہ بھی چکنائی میں تبدیل ہو سکتا ہے یا ضرورت کے واتت چکنائی ہے گلوکوس یناما جا سکتا ہے۔

### لحميبات

ہم موشت کو وال کا اور بعض سربوں سے کمیات (PROTEINS) حاصل کرتے ہیں۔ ان کی عمرہ کٹم حیوانی ذرائع ہے حاصل ہوتی ہے۔ آئٹوں میں جا کر ان کو ایمونیائی ترشوں AMINO ACIDs میں تبدیل کرکے جذب کیا جاتا ہے۔ ویکر غذاؤں کی مائند ہے جسم کے اندر جا کر عمل تحول کے دوران جل کر ایک گرام ہے حرارت کے 4.1 حرارے میا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ 'دو سری غزاؤں کے جلنے کے عمل کو تیز کرکے 15 فیصدی زیادہ حرارت سیا کرتے ہیں۔

انسانی صحت کے لئے ان کی موجودگی از مد ضروری ہے۔ کیونکہ ہمارے جسم کا . سارا وفائ فقام ان سے مرتب بانا ہے۔ جسم کے اہم ترین غدورول کے HARMONES ان بی سے تیار ہوتے ہیں۔ بلکہ ہر کلینڈ کو این ضرورت کے لئے خصوصی لوعیت کے ایمونیائی ترشے درکار ہوئے جیں۔ اگر وہ میسر نہ ہوں تو ان فی فعالیت متاثر ہو کر صحت میں شدید گزہر ہمو جاتی ہے۔

غذا میں پائے جاتے والے معدنی نمک اور وائمن کمی فاص عمل کے بغیر جذب ہوتے ہیں۔ البت وائمن کا ہمنم ہونے کے لئے صفراء کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر رفان کی وجہ سے یہ میسرند آئے تو یہ جذب نہیں ہوتی اور اس کی کی سے خوان بیٹ کی فاری ہو علی ہے۔ کیاری ہو علی ہے۔ کیائی مقدار میں موجود ہوتا ہے لیکن مقدار میں موجود ہوتا ہے لیکن مقدار بی فاری ہوتی ہے۔ اضائی مقدار بلکہ یول کئے کہ غذا میں پایا جانے والا 75 فیصدی کیائیم پافانہ کے داستے باہر نظام میں موجود ہوتا کے مالیہ ایک علاوہ ایک مائی جانے وال خواتین اور برصے والے بچول کے علاوہ ایک علاوہ ایک مائی جانے وال خواتین کی کوئی خاص ضرورت شمیں ہوتی۔ کست و مریخت اور خون کے دوران کے مسائل کے سلسلہ میں معمول مقدار مطلوب ہوتی ہے۔

چھوٹی آنت میں ہمتم کے بعد غذا کا بیشتر حصہ جذب ہو جاتا ہے۔ فیر مطلوب اور نا تاہل ہمتم غذا نیم سیال حالت میں بری سنت کو ہمیج دی جاتی ہے وہاں اس میں سے پانی کی کانی مقدار اور نمکیات جذب ہوتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جن کی منرورت نہیں ان کو پاخانہ کی شکل میں جسم سے نکال دیا جاتا ہے۔

## امراض معده

مدرہ غذا کا ایک سٹور ہے جو غذا کو وصول کرنے کے بعد تھوڑا سا پٹلا کرنا ہے اور ہشم کرنے کے لئے آگے ردانہ کر دیتا ہے۔ وہ غذا کیں جو معدہ بٹل دکمی جاتی ہیں آگر ان میں کوئی خرائی ہو تو وہ معدہ کو بھی بھار کر سکتی ہیں جسم کے دو سرے اعضاء کی طرح اس پر چوٹ کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ جل سکتا ہے یا جسمانی بھاریوں ہیں بعض کے اثرات قبول کرتا ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

# بھوک نہ لَکنا

#### ANOREXIA

ہر جاندار کو بھوک گئی ہے۔ پہلا کھانا بہب بھتم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خون میں گلوکوں کی مقدار کم پڑنے گئی ہے۔ اور جاندار کو بھوک گئی ہے۔ بھوک کا عمل تندرست افراد میں متعدد امور سے دابستہ ہے۔ ببیت میں پیدا ہونے والے JUICES تندرست افراد میں متعدد امور سے دابستہ ہے۔ ببیت میں پیدا ہونے والے HUNGER کے کر ذہن کے نفساتی عوال تک ہر چیز بھوک کو بربھانے یا کم کرنے کا باعث ہو علی ہے۔ ڈاکٹر ببولاف کے کتوں پر تجربات سے معلوم ہوا کہ کھانے کی اطلاع اس کی خوشو اس کا منظر بلکہ دو سردل کو کھانے و کھے کر بھوک نگ کھانے کی اطلاع اس کی خوشو اس کا منظر بلکہ دو سردل کو کھانے و کھے کر بھوک نگ علی ہے۔ مشرقی اور فرانسی کھانوں کو پکانے میں خوشبو کا عضر بھوک بردھانے بوھانے بوھانے میں ہوئے۔ کہا جہر کا یا استعمال اور پک علی ہوا ہوتی کا استعمال اور پک جانے کے بعد الانچکی کو نگ وار چینی زیرہ اور سیاہ مرج کا بہا ہوا اسفوف اس پر خوشبو بیدا کرنے کے بعد الانچکی کو تا جرنایا جاتا ہے۔

و بنائی محادروں میں فریسورت چیزوں کو و کھ کر بھوک اڑ جاتی ہے بہ کہ حقیقت میں بردا کقہ کھنا بھوک اڑانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ کھانے سے پہلے میٹھی چیزیں' تلی ہوئی چیزیں' مثعائی' چائے' آئس کریم' تلف' بھلوں کے جوس اور شریت بھوک کو کم کرتے ہیں۔ دو کھانوں کے درمیان نشاستہ دار غذا کمی جیسا کہ کیک' بھوک کو کم کرتے ہیں۔ دو کھانوں کے درمیان نشاستہ دار غذا کمی جیسا کہ کیک' بسک کھیر' قرنی' جیلی' پیشری' کریم کے بینے ہوئے بسکت وغیرہ بھوک اڑانے یا کم کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

بھوک لگانے میں معدد کے احساب سے واقے کے مختلف مراکز تک اپنا اپنا کام او آ ہے۔ اس لئے جب کسی مخص کو بھوک نئیں نگتی یا بھوک نہ لگٹا ایک روزمرہ کی بات بن جاتی ہے تو اسے امراض کے واڑہ میں لے آتے ہیں۔

### اسباب: متعدى بياريان

ملیرا اور ہر قتم کے بخاروں اور خاص خور پر انفلو کنزا' زکام' نمونیہ وغیرہ ہیں بھوک از جاتی ہے۔ دل' جُکر' مردوں اور غدودوں کی اکثر بیاریاں اور سوز شوں میں بھوک نہیں لُکتی۔

ADDISON'S کلاو گردو کی خرابیاں اور غذہ نخامیہ کی بیاریاں از قتم DISEASE - SIMMOND'S DISEASE - HYPO [HYPO]DISM

معدہ کی بیاریاں

تیزابوں کی کی معدہ کا کینسرا معدہ کی مزمن سوزش کون کی کی

غذائی کمی کی بیاریاں

عام طور پر VITAMIN-B کی کمی جمی اس کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے حصہ (-B کُ کی سے بھوک کی کی اور قبض ہوتے ہیں۔

## نفياتى مسائل

بیزاری' اہل خانہ سے نفرت' پریٹانیاں' ؤر' وہشت اور خوف میں بھوک نسیں گئتی۔ بھش لوگ غذا کے انتخاب اس کے پکانے کے اسلوب یا او قات خوراک میں معمولی تبدیلی سے مناثر ہو کر بھوک کنوا لیلتے ہیں۔

مائیں آکٹر بچوں کے بارے بیں بھوک نہ ہونے کی شکایت کرتی ہیں۔ ایسے بچوں کے مشاہدے پر یہ بطور بناری محسوس نہ ہوئی بلکہ آئٹر بیچے اؤل کی پہند کے خلاف بفاوت کے طور پر جزوی بھوک بڑتاں کرتے ہیں۔ مثلاً ایک خاتون بچوں کو پرانھوں کے اوپر کمین لگا کر چکنائی کی بھر پور مقدار داخل کرنے کا شوق رکھتی تعیں۔ جب کہ بنج اتنی زیادہ چکنائی پر آبادہ نہ بنجہ باشتہ میں ای جم کے اوٹ پتانگ ننج بچل کی بحوک اڑائے ہیں۔ علی انسج دودھ کا فیڈر بلانے کے بعد بچوں سے بھر پور ناشتہ کی توقع کرنا درست نہیں ہو آ۔ بچہ آگر حسب توقع کھانا نہ کھائے تو اس کی حلائی میں دودھ کا ایک فیڈر اور چر سوتے میں ایک اور فیڈر اس کی اشتما کو خراب کر دیتا ہے۔ بچل کے فیڈر اور چوسنی کی وجہ سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ و کھتے گھے کی دجہ سے ان کو نظافے میں مشکل پرتی ہے۔ اس سے بھوک کم ہو جاتی ہے۔ برجے والے بچل ان کو نظافے میں مشکل پرتی ہے۔ اس سے بھوک کم ہو جاتی ہے۔ برجے والے بچل دورھ صروری ہے۔ ان کو کم از کم 6590 کرام دورھ روازنہ بینا چاہئے۔ لیکن دورھ کی یہ مقدار کشرؤ' کاران فلور' کارن فلیک' موبوں میں اور وی کی شکل میں لذیہ بنا کر بھی دی جا گئی ہے۔

### علامات

بعوک نہ لگنا متعدد بیاریوں کی علامت ہے۔ اکثر مریضوں بیں اس بیاریٰ ک علامات واضح ہوں گی لیکن غذائی کی کی وجہ سے جسمانی کمزوری اور بھر کچھ عرصہ بعد جسم کی مدافعت کمزور ہوتی ہے تو دوسری بیاریاں آ جاتی ہیں۔

ان کا زیادہ تر شکار الی نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں جو حال ہی ہیں بالغ ہوتی ہوں۔
ان مجیوں کو عام طور پر گھرے یا تعلیم سرگرمیوں وغیرہ کے ودران کسی طرف ہے
شدید ذبئی صدمہ سے ووجار ہوتا پڑتا ہے۔ ایک تدرست اور بنتی کھیلتی بچی کا وزن
کم ہونے لگتا ہے۔ اس کی ماہواری کم ہونے نگتی ہے۔ اور دوستوں میں ولچی ختم ہو
جاتی ہے۔ اس کا دل پڑھائی ہے اچات ہو جاتا ہے۔ نیند کم ہو جاتی ہے۔ سروی زیادہ
گتی ہے طبیعت مجھی ہجمی سے رہتی ہے۔

آگرچہ موہ بھی اس میں جٹلا ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے۔ ایک مرد کے مقابلے میں عورت کا نتامب 290 تک ہو سکتا ہے۔ جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں معندے رہتے ہیں۔ گالوں میں گڑھے پر جاتے ہیں۔ وزن میں کی تولئے کے یغیر بھی نظر آتی ہے۔ ہاتھوں پر جمریاں پڑنے گئی ہیں۔ ہات بڑھ

جائے تو چلنا کھرنا بھی دو بحر ہو جا آ ہے۔

علاج

مریض کو کھانا اس کے وقت پر کھایا جائے۔ اگر اس نے متوقع مقدار سے کم کھیا ہو تو دو کھانوں کے درمیان کوئی اور چیزند وی جائے۔ کھانا اطمینان سے کھایا جائے۔ اس وقت کسی اور کام کی جلدی ند والی جائے۔ جیسے کہ بچوں کو ایک طرف سے ناشینہ ویا جا رہا ہو اور وو سری طرف سکول جانے کی افرا تفری ان پر مسلط ہو۔ یہ صورت حال بعوک کو ختم کر دیتی ہے۔

طب جدید میں بموک لگانے والی ادریہ کی ایک کیر تعداد زماند تدیم سے مشہور ری ہے۔ یہ ادویہ ذاکفہ کے لحاظ سے شدید کردی تھیں اور میں ان کی افادیت کا باعث تھا۔ جن لوگوں نے ان کے اثر ات کا مطالعہ کیا انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی کڑوی چیزیں مند میں جاتی ہیں تو وہ زبان بر پائے جانے والے وا کقہ کے آلات کو تخریک ویتی ہے۔ جس کے روعمل کے طور پر سدہ میں تیزاب پیدا ہوتے ہیں اور بحوک تکتی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے کے ماہرین کا خیال تھا کہ اودیہ معدہ میں جا کر اس ك اعساب كو تحريك دے كر بعوك لكانے كا باعث موتى جي- بعد ك مشابده ك مطابق کوئی بھی کڑدی چنے منہ میں تعوڑی دیر رکھنے خواہ تعوک دی جائے اس سے بھی بحوك لك جائے كي- اس سلسلہ بيس برئش فاراكوبائے جن ادوبير كو بيند كيا ان ميں -QUASIA · COLUMBA · GENTIAN زیادہ مقبول ہوئے۔ ہندوستان کی جزی بوٹیوں پر مشاہدات کے بعد یمان کی ادویہ میں جرائد بھی انسوں نے اس غرض کے لئے ابنا لیا۔ جے شول میں TR. CHIRATAE کے نام سے شامل کیا جا آ تھا۔ ان ك علاده كونين منيم وس رسونت منذى شايتره اور عشبه كو بهى اس غرض ك الت استعال کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ مع ہونے کی وجہ سے لید ہمی استعال ہو سکتا ہے وہ ٹانک مجی ہے۔ مر زہر لیے اثرات کی وج سے اسے معمولی کاموں کے لئے استعال کرنا ورميت شين-

ان کروی اوویہ کو دوا سازی کی اسطلاح ش STOMACHIC BITTERS

کتے ہیں۔ جرمنی اور فرانس میں آخستی اور کردی جڑی ہوٹیوں کی جمیزش سے کروے سال عام بکتے ہیں۔ 1940ء تک سار سپریلا نامی ایک تلخ مرکب خون صاف کرنے اور بھوک برمعانے کے لئے عام بکتا تھا۔ بدقستی ہے کہ ان تمام چیزوں میں سے آج کوئی بھی نمیں لمتی۔

کھاتے بدل دل کر اور فوش ذا کفتہ بنا کر دیے جائیں جن میں خوشبونہ ہو۔ البلے کھانے بھوک خیس برحائے۔ دو کھانوں کے درمیان نشاستہ دار غذاؤں اور چیمٹری وغیرہ سے رہیز رہے۔ سالن میں تھی کم سے کم ہو اور تھی دالی ردئی اور دوسری مرغن غذاؤں سے بچا جائے۔ کھانے کے بعد مجل مفید ہیں۔

طب جدید میں ANABOLIC STEROIDS کا ایک پورا خاندان کیمیا وانوں نے وزن اور بھوک برمعائے کے گئے تیار کیا ہے۔ جس کے مضمور اجزاء میں DIANABOL -DURABOLIN-WINSTROL -ADROYD -DECCA-ان کے شریت اور گولیاں کھنے رہتے ہیں۔

یہ بری شہرت رکھتی جی- چونکہ ان کا تعلق جنسی ہارمون کی سافت ہے ہے اس لئے ان کے استعال سے دوسرے مسائل بھی پیدا ہو کئے جی- جن جی جکی علامت ہاتھ بیروں کی جلن اور تیش ہے۔ یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ اس فتم کی ادویہ کا استعال دل کی بیاروں اور کینسر پیدا کر سکتا ہے۔ اس لئے اب یے بازاروں ہے۔ عقا ہو رہی ہیں۔

رائے ڈاکٹر بھوک لگانے کے لئے کرور مریضوں کو انسولین INSULIN کے 10 یونٹ کا ٹیکد کھانے سے دی منٹ پہلے زیر جلد لگاتے تھے۔ یہ مقدار ضرورت پرنے پر 15 یونٹ کا ٹیکد کھانے سے دی منٹ پہلے زیر جلد لگاتے تھے۔ یہ مقدار ضرورت پرنے کا یونٹ تک کی جا سکتی تھی۔ اس ترکیب سے ناخوشکوار حادثات ہوتے اور ڈاکٹر کا مریش کے پاس رہنا ضروری ہے۔ اب اس کی جگد ذیا بیٹس کے عطال والی کولیوں کے علاوہ اشتما کے لئے حال ہی میں مقبولیت علاوہ اشتما کے لئے کا بھر معلوم حاصل ہوئی ہے۔ ابتدا میں اس اس کی کولیوں اور شریت PERIACTIN کے PERIACTIN کے ابتدا میں اس کی کولیوں اور شریت PERIACTIN کے ساتھ کے ساتھ کی سے ابتدا میں اس کی کولیوں اور شریت PERIACTIN کے PERIACTIN کے PERIACTIN کے ساتھ کی سے ابتدا میں اس کی کولیوں اور شریت PERIACTIN کے ساتھ کی سے ابتدا میں اس کی کولیوں اور شریت PERIACTIN کے PERIACTIN کے ساتھ کو ساتھ کی سے ابتدا میں اس کی کولیوں اور شریت PERIACTIN کے ساتھ کی سے ابتدا میں اس کی کولیوں اور شریت PERIACTIN کے سے بھوک لگائی ہے۔ بی ابتدا کی سے سے ابتدا کی س

نام سے ملتے ہیں۔ دوائی مذید ہے لیکن اس کی معمولی مقدار سے بھی بہت زیادہ نیند آتی ہے۔ دیکھا کیا ہے کہ دس سال کے بیچے کو اگر اس کے آتھ دس قطرے وسیئے جائیں تو وہ اسکلے دن بھی سوتا رہتا ہے۔

اس سلطے میں آج کل دو نے شریت MOSEGOR اور FORT اور FORT بازار میں آج کل دو نے شریت MOSEGOR اور TRISOHEX بازار میں آئے ہیں۔ دونوں کی شرت اچھی ہے۔ فیند تو خیر ان سے بھی آتی ہے لیکن دوسری دواؤں سے کم۔ MOSEGOR کا دعویٰ ہے کہ یہ آدھ سر کی درد لینی شقیقہ میں بھی منید ہے۔

# طب يوناني

طب جدید میں بھوک بیھانے والی تمام کی تمام اوریہ طب یونانی سے حاصل کی میں۔ بندیانا۔ بمار کی کو انگریزی ناموں سے بری مقولیت حاصل ری حالانک امارے بال کے اعباء نے انہیں عام طور پر اقابل توجہ نہیں گروانا۔ جمال شک کردی چیزیں کو وسینے اور ان سے بھوک براحانے کا تعلق ہے تو مقامی برای بوئیوں میں ابوائن' السمین' پورید' جنگی پورید' میتھی' چرائید' وم الاخوین' دارچینی' زیرہ' لوگک' زرخک اوگک' ادرک' مندل' سونف' سوئے' شاہرہ' عشبہ' فلفل' بھوک برحانے کی اقابل امتاد دوائیں ہیں۔ کرواجت کے لحاظ ہے نیم' بکائن رس رسونت مشہور ہیں۔

جدید اطباء کا مشاہدہ ہے کہ کروی اروب کا اثر ذاکقہ کی حیات کو تحریک دیے سے ہو تا ہے۔ اس لئے ان اروب کو اگر مولیوں کی شکل میں دیا جائے تو فائدہ نہ ہو گا۔ لیکن جارے علیم ان کی مولیاں ہی دیتے آئے ہیں۔

ا طریفل زمانی' جوارش جالینوس' اطریفل اسطو خودوس اور معجون نانخواہ بھوک بردھانے والی مجرب دوائمیں ہیں۔

بعوک نہ نگنے کی دجوہات میں اطباء تدیم نے کھانوں کی زیادتی کو ہمی ایک وجہ قرار تریا ہے۔ ایک مشور مکیم صاحب مماراجہ تشمیر کے معالج تھے۔ ایک روز مماراجہ نے بھوک کی کی شکایت کی لا معلوم ہواکہ میز پر 12-10 کھانے تھے۔ جن میں سے لقمہ لقمہ اٹھاتے ہوئے وہ دد سیراناج کھا تھے۔ محر بھوک کی کی کی شکایت بدستور رہی۔

سیم صاحب نے پورید اور بی سے ایک خوشبودار مجون تیار کرکے کا فی سے ایک گفت ہیلے کھانے کی ہدایت کی اور جائید کی کہ وہ ووہر کے کھانے میں میزر حرف ایک کھانا رکھیں۔

جب الیک کھاتا رکھا گیا تو مماراجہ صاحب تین پلیٹی بریانی کھا گئے۔ وہ اس معجون کے مرویدہ ہو گئے۔ حالا نکہ بھوک ان کی پہلے بھی درست تھی البتہ کھانوں کی کشت ہے اندازہ غلط ہو رہا تھا۔

یہ مسلد مکیم صاحب کی فراست سے عل ہوا۔

اطباء عرب نے اسے بطلان اشتماء کے نام سے بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاج میں سفر جل ' شریت کیمون' سنر پودینہ ہمراہ سرکہ ' سرکہ کے ہمراہ پیاز' ماہی شور' انار ترش یا رب انار شخ شہت بودینہ استعمال کرنے رہے ہیں۔

طب آكبر نے كور كے بيچ يا مرفی كے بيچ يا تيزى بدى كو بھون كر اسے چپاكر اس كا پائى اور كودا كھانے كا مشورہ ديا ہے۔ يہ نسخہ خون كى كى كے لئے يقينا مفيد ہو گا۔ ليكن اس ميں بھوك لگانے والا أكر كوئى عضر ہے تو وہ ونامن ب كے بعض مركبات ميں جن كو خالص صورت ميں زيادہ آسانی سے حل كيا جا سكتا ہے۔

بھوک اڑانے والی دوائمیں

تیمے لوگ اپی بھوک سے تک ہوتے ہیں یا وہ اپنا دزن کم کرنے کے لئے الی اوریہ استعمال کرتے ہیں جو کھا ان کے اور اس طرح پیدا ہونے والی غذائی کی ان کے وزن میں بھی کی کا باعث ہوگ۔

اس باب میں دلچیپ زین بات قرآن مجید نے فرمائی۔

ليس لهم طعام الأسن ضريع (ألا يسمن ولا يغني سنجوع) (انغاشيد 60)

(ان کو کانٹے دار جھاڑیوں کی خوراک دی جائے گی۔ یہ ایک ایسی خوراک ہوگی جس سے نہ تو بھوک میں کمی آئے گی اور نہ عی اس سے نوانائی حاصل ہوگ۔)

جس خوراک سے نہ پیٹ بھرے اور نہ توانائی میسر تے الی بے کار غذا کا کیا فائدہ کوگ پہلے آرام طلب زندگی گزارتے ہیں۔ پھر بسیار خوری کرکے چکنائیاں کھا کر اپنا وزن بڑھاتے ہیں۔ وزن ہیں زیادتی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے گئے ہیں۔ پھر اے کم کرنے کے لئے یوٹی کلینک اور سلمنگ کلینگ خلاش ہوتے ہیں۔ جمان وزن کم کرنے کی بجائے بیاریاں نصیب ہوتی ہیں۔

لاہور میں موٹوں کو پتلا کرنے کا ایک کلینک تائم ہوا۔ جس کی خوب اشتمار بازی ہوئی۔ بدی زرق برق غیرمکی خواتین کو علاج کرتے دکھایا گیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ کوئی ددائی نمیں دہتے۔ لیکن فیس ہزاردن تھی۔

ان کے علاج سے فارغ ہونے دائے پکھ مریشوں کو ایمرجنسی بیں گھروں بیں جا کر دیکھتا ہوا۔ جسمانی ضرورت کے اہم عناصر کی مسلسل کی کی وجہ سے کئی قسم کے مسائل پیدا ہو چکے تھے جن کو درست کرنے میں ہفتوں لگ شمے۔

قرآن مجید نے دور نیوں کے لئے غذا کا جو معیار بنایا ہے اگر کسی کو المی غذا کھھ و نول تک لگا آر کسی کو المی غذا کھے و نول تک لگا آر دی جائے تو دون میں کی ضرور آئے گی۔ لیکن مریض کا عال تا گفتہ ہہ جو جائے گا۔ عرب اطباء نے بھوک کی زیادتی یا بسیار خوری کو بیاری قرار دے کر اس کو جوع الکلب (کئے کی بھوک) جول البقر (تیل کی بھوک) اور جو المفنی (بہوش کر دینے اوال بھوک) کے عنوانوں نے بیان کیا ہے لیکن علاج کے لئے انہوں نے افتیون کے علاوہ کوئی معتول دوائی بیان نہیں گی۔

طب جدید میں بھوک آڑائے والی اوویہ میں معوک آڑائے والی اوویہ میں معول ری AMPHETAMINE- METHEDRINE وغیرہ کتم کی محولیاں بری معول ری

یں۔ ان دواؤں سے بدن میں چتی ہی بھی آ جاتی تھی اور بھوک کے ساتھ نیز بھی اڑا دیتی تھیں۔ پھر یہ نشہ بازول کے ہتے چڑھ تھیں اور ان کا استعال متروک ہو میا۔ اب یہ بازار سے غائب ہو تی ہیں۔

وزن کم کرنے کے لئے اسبغول کی هم کا ایک کوند آ رہا ہے۔ اس کی چونک مم کی طرح کھانے سے معدہ میں بوجھ پیدا ہو کر بھوک اڑ جاتی ہے۔ عالباس می کام اسبغول کا نصف چچ کھاکر اس سے بھڑ کیا جا سکتا ہے۔

حرب راستوں کی مارکیٹ میں جلاب کی مشہور دوائی CASCARA SAGRADA سے بنی ہوئی میٹھی کولیاں اور ٹائیاں ملتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان سے بموک اڑ جاتی ہے۔

بھوک اڑانے والی ہر دوائی جمم کے اعتدال کو مناثر کرکے خطریاک فتم کی خرایاں پیدا کرتی خطریاک فتم کی خرایاں پیدا کرتی ہے۔ SLIMMING CLINICs سے علاج کروانے والوں کی حالت زار دیکھ کر اب یہ بات وٹوق سے کسی جا سکتی ہے کہ یہ کام خطرے سے خالی جمیں اور ایما کرنے والے اپنی تندری کو داؤ پر لگاتے ہیں۔

دنان کم کرنے کے لئے تعوثری ورزش کے ساتھ غذا ہیں جاول کچھنائی اور نشاستہ دار غذائیں کم کردی جائی اور جب ایک تمائی بعوک باقی رہ جائے تو کھانا بند کردیں۔ اس طرح دنان ہیں آہستہ آہستہ کی آتی ہے اور جسم کے افعال متاثر شیں ہوتے۔

## طب نبوی

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی کی کا مسئلہ عل کرنے ہیں اسے ہر طرف سے سلجمایا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے نذا کے دو اہم اوقات متعین قربائے۔ ناشتہ صبح جلدی کیا جائے اور رات کا کھاٹا بھی جلد اور منرور کھایا جائے اور اس کے بعد چل قدی کی جائے۔ بھوک کی کی کے نفیاتی اسیاب کو توجہ میں رکھتے ہوئے کھاٹا اطمینان نے کھانے کی یمال تک تلقین قرائی کہ وسترخوان لگ حمیا ہو اور وی

وقت نماز کا بھی ہو تو نماز چھوڑ کر کھانا اطمینان اور تسلی سے کھایا جائے۔ وہ کھانے میں اشتما آور اشیاء کو بسند کرتے ہتے۔ اور اگر بات بھر بھی نہ سبنے تو حضرت عاکشہ صدیقة والیت فرماتی ہیں۔

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا قبل له ان فلانا وجع الابطهم الطعام فقال! عليكم بالتلبينه فعسوه اباها و يقول: و الذي نفسى بيده انها تغسل بطن احدكم كما تغسل احدا كن وجهها من الوسخ (تزرئ احر" السائل الحاكم)

(رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس بنب بھى يه شكايت كى جاتى كه خلال كنور پر رہا ہے اور اسے بھوك شيں لگ رى قو فراتے كه تمهارے لئے تلينہ بو موجود ہے۔ اس كو كھاؤ پھر فرماتے بيں كه هم ہے اس خداكى جس كے قبضہ ميں ميرى جان ہے۔ يہ تمهارے بيت كو اس طرح وموكر صاف كر ويتا ہے جيسے كہ تم لوگ اپنے چرس كو پائى ہے وموكر اس سے خلافت الكر ويتے ہو)

جو کا دلیا ایک طاقتور اور مغیر غذا ہے۔ بیٹ سے تیزابیت دور کرنے کے علاوہ 
سے خون کی کو بسٹرول کو کم کرتا ہے۔ اور پرائی قبض کا بھڑین علاج ہے۔ ہی صلی اللہ 
علیہ وسلم نے اسے بھوک لگانے والا قرار دیا ہے۔ ان کے ارشاد کو برحق قرار دیتا ہی 
حاری فرانیروا ری ہے۔ ورنہ ہم کو اس نسخ سے چھلے 15 سالوں سے نسایت ہی اجھے 
نتائج حاصل ہوئے رہے ہیں۔ انہوں نے پیٹ کو صاف کرنے کے سلسلہ میں ایک اور 
مغید چیزکا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کی چیق روایت فرماتی ہیں۔

البطيخ قبل الطعام يغسل البطن غسلا" و يذهب بالداء اصلا" (ابن عساكر)

( کھانے سے پہلے تروز کا استعال بہید کو وھو کر صاف کر دیتا ہے۔ اور وہال کی بھاریوں کو مجمی دور کرتا ہے)

کھانے کے وقت سے ایک محضد پہلے زروز کھانے سے بھوک خوب تکتی ہے اور

www.besturdubooks.wordpress.com

آنتوں میں سوزش وغیرہ کے اگر کوئی مسائل ہوں تو وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس صدیث میں تربوز کا جس طرح سے ذکر کیا گیا ہے ای اصول کو استعال کرتے ہوئے وہی افادات اس نوع کے دوسرے پھلوں پر بھی منطبق کئے جا مکتے ہیں۔ ہمارے تجربہ میں خربوزہ محرما سردا' بیستدادر انٹس بھی تقریباً میں فوائد رکھتے ہیں۔

انجبر کھانے کو ہمنم کرتی ہیں۔ کچھ مریضوں میں بعوک نہ تکنے کی ایک وجہ بیٹ میں ہمنم کرنے والے خامروں کی کی ہمی ہوتی ہے۔ چو تکہ ووپسر کا کھایا ہوا کھانا ہی شام تک پیٹ میں بوجھ بنا لگتا ہے۔اس لئے الگلے کھانے پر طبیعت تیار نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد اگر تمین دانے فشک انجیر کھا لئے جائمیں قو آئندہ کی بھوک کا معقول بندوبست ہو دائے گا۔

جی ملی اللہ علیہ وسلم نے مطلحے کی تعریف فرائی ہے۔ عبدالرحمال بن ولمط روایت فرماتے میں کہ ان کا ارشاد ہے

### وعليكم بالاترج فانسيشد الغواد (رسلي)

(تمهارے لئے انزج میں بے شار فوائد موجود ہیں۔ یہ ول کو معبوط کرنا ہے اور ول کے دورے میں مغید ہے)

فیٹھے معمرے کا جوس انا مغید نمیں جتنا کہ اس کو گودے سمیت کھانا ہے۔ جنت میں فعے والی چیزوں کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے ان میں اورک بری فویوں والا جایا ہے۔ وال پر جن گلاسوں میں بانی دیا جائے گا ان گلاسوں کی ساخت میں اورک کی ملک ہی ہوئی ہوگی۔ محدثین نے اورک کو آخوں کے مسائل کے لئے اسمیر قرار دیا ہے۔ یہ جگر کی اصطلاح کرتے ہوئے پرانے سدے نکال دیتا ہے۔ ہیزرکو دور کرتا ہے ایک نشخہ کے مطابق باضمہ کو بمترکن ہے۔ یہ بھوک لگا تا اور قبض کو دور کرتا ہے مگر مسل نہیں ہے۔ بی پھل یا اس کا مربہ بھی مغید ہیں۔

طب نبوی میں تدکورہ 93 چیزوں میں سے ہر ایک بھوک برمعاتی ہے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی مناسب نسخہ میں بھوک برمعانے کی غرض کے لئے استعال کیا جا سکتا ہے۔

### ۇ كار مارنا

#### AEROPHAGY

مجلس میں ڈکار مارتا برتمیزی ہے۔ بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد برے دور سے ذکار مار کر اپنی بسیار خوری کے اطلان پر برزی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دورہ چونے کے عمل کے دوران چھوٹے بیجے ہوا کی کافی مقدار معدہ میں داخل کر لیتے ہیں۔ اگر یہ ہوا اسی طرح موجود رہے تو ان کو بے قراری بیت میں بوجہ کے ساتھ نگا کر بیچے کے بود اسی طرح موجود رہے تو ان کو اونچا کرکے بیٹے کے ساتھ نگا کر بیچے کے کدھوں سے درسیان تعمیلی یا باتھ بھیرتی ہیں تو ان کو ایک دو ڈکار آ جاتے ہیں۔ جس کندھوں سے درسیان تعمیلی یا باتھ بھیرتی ہیں تو ان کو ایک دو ڈکار آ جاتے ہیں۔ جس سے بیٹ میں جمع ہوا نگلے کا پتہ چتا ہے اور پیر آرام سے سوجان ہے۔

تی صلی اللہ علیہ دسلم کی مجلس بری ہے تکلف مگر باد قار ہوتی تھی۔ اجذ

جی صلی اللہ علیہ و سلم کی مجلس بڑی ہے محلف محر باد قار ہوتی محی۔ اجذ دیماتوں پر ہے جا مجلسی پارندیال مسلط نہ تعیں۔ ان کو سلیقے سے بیٹنے اور بات چیت کی تربیت دی جاتی تھیں۔ کیونکہ کی وہ لوگ تھے جنوں نے آئدہ ونیا مجر بی حکومت کن تھی۔ اس مجلس میں ایک نو آمدہ دیماتی نے سب کے سامنے کونے بی جا کر مہر جیسی مصفا جُمہ پر پیٹاب کر دیا۔ لوگ اسے منع کرنے کو تھے کہ حضور نے نے روک دیا۔ لیکن ان ساری سمولتوں کے باوجود جب ایک محفص نے مجلس میں وگار مارا تو اسے باہر نکال دیا گیا۔ جس سے بیات ثابت ہوتی ہے کہ وگار اچی مرضی

www.besturdubooks.wordpress.com

، را جاتا ہے اور اگر کوئی فخص جانے تو اسے روف سکتا ہے۔

انگریزی میں ڈکار مارنے کو ERUCTATION کتے ہیں۔ مگر اب طب جدید

ن اے AEROPHAGY ہے تبدیل کر رہا ہے۔ جس کے لفظی معنی ہوا نگلنا
ہے۔ ملاء طب کا کمن ہے کہ مریض غیرشعوری طور پر پہنے ہوا نگلنا ہے اور پھر اسے
زکار کی شکل میں نگاتا ہے۔ ڈکار کو تیار کرنے کے لئے اگر کسی نے 10000 ہوا اندر
نگل تر دکار کی صورت میں 7000 ہوا باہر نگلی اور اس طرح ہر ڈکار کے ساتھ 3000 ہوا مورہ اور آنٹوں میں بوجھ پیدا کرنے کے لئے باتی رہ گئی۔ ایسے لوگوں کا ہاضمہ بھشہ خراب رہنا ہے اور بیٹ میں نفخ روز کی شکایت ہوتی ہے۔

اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ ڈکار اندر سے نہیں آنا اور ہوا انجائے ہیں نگل جاتی ہے اور اس کے کے بعد وہ ہوا ڈکار کی شکل ہیں نکلتی ہے تو مسئلہ آسان اور اسے حل کرنا مریش کے اپنے بس کی بات بن جاتا ہے۔

برطانوی ڈاکٹروں کا کمنا ہے کہ ہوا کو نگفتے کے لئے مریض کا منہ بند ہونا منروری ہو آ ہے۔ ہوا نگلنے سے باز رکھنا ممکن ہو آ ہے مریض اگر اپنے وانتوں کے درمیان ربر کا کوئی موٹا کڑا رکھ لیا کریں تو مسئلہ عل ہو جا آ ہے کیونکمہ کھلے منہ ہوا کا نگلنا ممکن نہیں اس لئے وہ کوشش کے باوجود ہوا نگل نہ سکیں سے۔

کھنٹا کھانے اپانی پینے کے دوران نہ جائتے ہوئے بھی پیٹ بیں ہوا کی پکھ مقدار اندر چل جاتی ہے۔ سے نکالنے کی کوشش آگر نہ کی جائے تو یہ سنتوں میں جا کر سیدھی طرح باہر نکل جاتی ہے یا مجھی کمجی اس سے ڈکار بھی بن جا آ ہے۔

طب جدید میں تیزابیت کو مارنے والی اوریہ اس کے علاج میں استعمال کی جاتی میں جن کا کوئی جواز نمیں۔

ڈکاروں کے ساتھ اگر بدہنسی شامل ہویا مریض کا پید خراب ہوتو اس کا باقاعدہ علاج کیا جائے۔ پید کی سوزش اور پرانی پیچش کے اکثر مریض بیٹ بیں بوجھ محسوس کرنے کی وجہ ہے جان بوجھ کر اس امید پر ڈکار مارتے ہیں کہ ہوا کا پچھ حصہ اس طرح یا ہر نکل جائے گا۔ یہ ورست نہیں۔ ذکار مارنے کی ہرکوشش اسوڈے کی بو تلیں اور خاص طور پر لیمونیڈ هم کی کھئی ہو تلیں ہاری بیں اضافہ کا باعث ہوتی ہیں۔ اطباء فقدیم نے سنوف اور ابنوائن کے مرکبات کے علاوہ سکنجین کو اس کے علاج بیں۔ استعال کیا ہے جو کہ بدہنسی کا علاج ہیں۔ شد اور انچرؤکار سے ہچاتے ہیں۔ بدینسی اور تبخیر کے علاج میں استعال ہونے والا طب نیوی کا ہر نسخہ ہوا شکنے ہیں۔ بدینہ ہونے والے مسائل کا علاج ہے۔

# تبخيرمعده (ايجاره)

#### **FLATULENCE**

بیت میں ہوا بھری رہنا بیاری نہیں بلکہ متعدد دو سری بیاریوں کی اہم علامت ہے۔ جیسا کر۔

ہوا نگلنے کی عادت: سوڈا واٹر کی ہو تلیں بینا طد طد کھانا تھیک ہے چہائے ہفیر
کھانا کرت سے پان کھانا تمباکر اور نسوار کھانا زیادہ مرچوں اور مصالحوں والی
غذا کیں معالیوں کی کرت انہی اسباب میں تقرات! صدمات اور ہر وقت جلتے
کرستے رہنا اس سے اہم اسباب ہیں۔ ہوا نگلتے سے مراد ڈکار مارنا لیا ہے۔

مند میں کشت سے تعوک آنا' پھ کی سوزش' مند کے رائے سائس لینے کی عادت (جن کے ناک کمی نیاری کی وجہ سے بھ رہتے ہیں) الی اورب کا استعال جو آئوں کی حرکات کو کم کرتی ہیں۔

ان بیاریوں اور مالات کے علاوہ انتزیوں میں خوراک کے زیادہ دیر قیام کا باعث بیاریوں اور مالات کے علاوہ انتزیوں میں خوراک کے زیادہ دیر قیام کا باعث بینے والی چیزیں یا غذا کیں چینا کیا گائے الغیر نشاستہ وار غذاؤں (شکرفندی کھیر چاول) کا استعال کرائی جیش اسال کرائی جیش جلاب کی دواؤں کا اکثر استعال بیٹ بیں غذا کو ہشم کرنے والے خامروں کی کی آئوں بیب مزاند پیدا کرنے والے جرافیم کی موجودگی جرافیم کش ادویہ کا بار بار استعال بیٹ بیں۔

یت میں ہوا رہے کی شکاعت کرنے والے حفرات یے بیاری براعتران سے

حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹ میں وقفہ دیئے بغیرانا کچھ ڈال کیتے ہیں کہ اے بعظم کرنے کے لئے ایک معقول عرصہ ورکار ہو آ ہے۔ جس کی وجہ سے غذا بیٹ میں زیادہ وہر رہتی اور اس میں مزائد بیدا ہو جاتی ہے۔

پید من تیزابیت اگر ذیارہ ہوتو تب ہی ہوا بحر جاتی ہے۔ چیے کہ تظرات اور معدہ کا زخم یا کثرت سے اچار البموں اور معدالے کمانا ان جی تبخیر کے ساتھ ساتھ جلی بھی ہوتی ہے۔ ود سرے وہ ہیں جن کے پیٹ جی تیزاب ضرورت سے بھی کم بوتے ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا کی آبادی کا 5 فیصد ایسے لوگوں پر مشمل ہے جن کے پیٹ میں تیزاب بالکل نہیں ہو آ۔ زندہ تو وہ بھی رجے ہیں۔ گر تکلیف کے جن کے پیٹ میں تیزاب بالکل نہیں ہو آ۔ زندہ تو وہ بھی رجے ہیں۔ گر تکلیف کے ساتھ۔ چی تکد فرراک ہفتم کرنے کا بہلا مرحلہ ہی ان کے لئے مشکل ہو آ ہے۔ ایس لئے ان کی غذا اعتدال سے زیادہ عرصہ بیٹ میں رہتی اور سراند سے تبخیر پیدا ہوتی ہے۔

تشخيص

عام مالات میں ایسے مریضوں کے لئے کسی فیسٹ کی خررورت نہیں ہوتی۔ چند دن کے علاج کے بعد صورت حال واضح ہو جاتی ہے۔ مریض کو اگر فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اضافی افراجات کی خرورت نہیں۔ اور آگر فائدہ نہ ہو یا وقتی آرام ہو تو ایسی صورت میں معدہ اور آئنوں کے بارے میں مزیر معلومات عاصل کرنا ضروری ہو جا آ ہے۔

علاج

دوا کے اعتماب کے لئے یہ جانا ضروری ہے کہ سئلہ تیزاب کی کی کا ہے یا زیادتی کا ہے یا زیادتی کا ہے اور نیائی ایک معالج کو اس معیبت میں پڑتے دیکھا نمیں کیا۔ یونائی اطباء کا سرالریاح اددیہ دیتے ہیں اور ڈاکٹر تیزاب کو کم کرنے والی۔ جیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں کے اکثر مربین فائدہ یاتے ہیں۔

طب جدید ش میت ے ہوا تکالئے کے لئے DIGEX POLYCROL

www.besturdubooks.wordpress.com

DISFLATYL-SIMECO مشہور دو آئیں ہیں ایسے مریش دیکھے گئے ہیں جو سالوں ستہ یہ دو آئیں کھا رہے ہیں اور ان کا کمنا ہے کہ میں جب SIMECO کی دو گولیاں چبالیتی ہوں تو جلن جاتی رہتی ہے اور پیٹ ہاکا ہو جاتا ہے۔

تبخیر کا ہر مریض اختلاج وہشت اور گھراہت کا شکار ہوتا ہے۔ پکھ تو ایسے ہیں کہ ور بنول مرتبہ دل کا معائد کروا کچھ ہیں۔ غذا ہمتم نہ ہونے کی دچہ ہے جم میں کروری اور ورویں ان کے لئے معبیت کا مشقل یاصف ہے رہتے ہیں۔ اس کیفیت کا عل ڈاکٹروں نے یہ کیا ہے کہ ان مریضوں کو وہ بی ہم کر خواب آور ادویہ دیتے ہیں۔ کا عل ڈاکٹروں نے یہ کیا ہے کہ ان مریضوں کو وہ بی ہم کر خواب آور ادویہ دیتے ہیں۔ بیلے دائی تمام دوائی ان کے نئے مخصوص ہو گئی ہے۔ ورنہ سکون آور ادویہ کے نام لا مقدور رہتی ہیں۔ بیلے کہ جسائی ہے یہ جسائی ان کا مقدور رہتی ہیں۔ بیلے کہ جسائی احساسات کو کند کرنے والی یہ دوائیاں مریضوں کو بزی پیند آتی ہیں۔ یہ علیمدہ بات ہے کہ جسائی احساسات کو کند کرنے والی یہ دوائیاں مریضوں کو بزی پیند آتی ہیں۔ یہ علیمدہ بات ہے کہ جسائی کے بغیر نیز نہیں آتی اور جسم تھکا تھکا سا رہنے لگتا ہے تو احساس ہوتی ہے کہ دو خود فرسے کے بغیر نیز نہیں آتی اور جسم تھکا تھکا سا رہنے لگتا ہے تو احساس ہوتی ہے کہ دو فرد فرسے کے کئی مقام پر ہیں۔

یونانی طریقہ علاج میں اطریفل زمانی' جوارش کیونی' سونف اور اجوائن کے عرق عام طور پر مفید اور بے مغرر ہیں۔ جوارش جالینوس بڑی عمدہ اور مفید دوائی ہے۔ میکن جن کے چیٹ میں تیزاب پہلے ہے زیادہ ہوں ان کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ انگا کے لئے اس سے بمتر کوئی دوائی دیکھی شیس مخی۔

بہ جب کا اسرائری اور خواب آور دواؤں سے فائدہ نہ ہو تو ڈاکٹر غذا کو ہشم کرنے والے جوہر دے وسیتے ہیں۔ جن ہے ابتدا میں فائدہ ہو آ ہے۔ بعض اواروں نے تمام جوہر بڑک کرکے بہت کا جوہر نکال کر اس کا سیال تیار کیا ہے اور یہ واقعی منیہ ہے۔ PAPAINE کے نام ہے کے والا یہ جوہر اکثر شریتوں جسے کہ کریں امجے دن پہلے ہے زیادہ تکلیف ہو۔

## طب نبوی

نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اوریہ کا ذکر فرایا ہے۔ ان جس سے ہرا یک اس عاری جس مفید ہے۔ جلاب کے ذکر جس انسول نے سنا کے ساتھ جس سنوت کا ذکر فرایا ہے اسے محد فین نے سویا قرار ویا ہے۔ سویا بیت سے ہوا نکالنے جس اس حد محک مفید ہے کہ انگلستان کی وڈورڈ کمپنی 150 سال سے گرائپ واڑ کے نام سے بچوں کے بیٹ سے ہوا نکالنے والی ووائی کی کمائی کھنا رہی ہے۔ جس کو ونیا کی ہر ماں پہند کے بیٹ سے ہوا نکالنے والی ووائی کی کمائی کھنا رہی ہے۔ جس کو ونیا کی ہر ماں پہند کرآئپ واڑ سوڈا بائی کارب سوئے کا جل محق کی مرائب وائر سوڈا بائی کارب سوئے کا جل محق کا حرق کا مرتب ہے۔ یہ آسانی ووائی ہدرد کی " کا مرکب ہے۔ یہ آسانی ووائی ہدرد کی " نام کر اگر ویا جائے تو وہ زیادہ مفید اور قابل اعتراد ہے۔ بلکہ پاکستائی ووائی ہدرد کی " توثران" اس سے زیادہ مفید ہے۔

میں اٹھ کریا عمرے وقت خال بیت شد پینے سے بیت کی جنن کم ہوتی اور ہوا نکل جاتی ہے۔

کھانے کے بعد 3 وائے خٹک یا آناہ انجیر کھانے سے کھانا بعثم ہو جاتا ہے اور ہوا نکل جاتی ہے۔

رات سوتے وقت 1-2 بوے جمجے زینون کا ٹیل مجنوں کی جس دور کرنے کے ساتھ تبخیر کا عمل خم کرویتا ہے۔

کمانے کے بعد کلونمی' قبط' کاسی' مرز بخوش' حلیہ میں سے کوئی بھی چیز 2 گرام تک کھا لینے سے ہوا بھی نکل جاتی ہے اور وہاں اگر کوئی بہاری موجود ہو تو وہ بھی نمیک ہو جاتی ہے۔ ہم نے اکثر مریضوں کو

> قىط الجحرى 10 گزام كلوخى 50 گرام سوئ 2 گرام

بین کر شد میں الما کر معجون کی صورت میں تبجویز کیا۔ اس مرکب کا بون چھوٹا جمیہ بیٹ سے ہر قشم کی تبخیر فتم کر دیتا ہے۔

# بديهضمى

#### DYSPEPSIA

بدہنمی ایک عام می بیاری ہے ہے لوگ اکثر سجیدگی ہے سیں لیتے۔ پید بی بوجد پلے کیلیے کے بعد بوجد کھے ذکار مند بیں کھنا پائی آتے رہنا میں اٹھنے پر مند کا ذاکقہ کمیلا پید بین بی ہوا بھی رہنا بر بہنمی کی عموی علمات ہیں۔ چونکہ یہ تمام کیفیات ہیں۔ چونکہ یہ تمام کیفیات ہیں۔ کی قرابی کی آئید دار ہیں اس لئے کھانا تمیک ہے ہضم نہ بونے کی دجہ سے جم بین کردری فاص طور پر ٹاگوں ادر کر کے بیٹے درد کرتے ہیں۔ زیادہ تر مرئیش سوڈے کی بوتی 'کوئی چورن یا جینالوں کی لال سمچر پر گزارا کرتے ہیں۔ اکثر بید نیخ سالما سال ہے استعمال کرتے ہیں۔ بھروہ دفت آتا ہے جب باضد کی لال سمچر یا سال سے استعمال کرتے ہیں۔ بھروہ دفت آتا ہے جب باضد کی لال سمچر یا مدورہ کرتے ہیں۔ ایکٹر بید نیخ سالما سوڈا منٹ یا لال چورن ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ اس مرحلہ پر مریض کمی معالج سے مشورہ کرتا ہے۔ لیکن مریضوں کی اکثرے اس کیفیت کو بھاری سمجھنے پر تیار تہیں ہوتی مشورہ کرتا ہے۔ لیکن مریضوں کی اکثرے اس کیفیت کو بھاری سمجھنے پر تیار تہیں ہوتی۔ اور آگر ان کو پا قاعدہ علاج کا کہا جائے تو اکثر لوگ اس پر آبادہ نہیں ہوتے۔

ید بینسی بذات خود ناری شیں بلکہ پایٹ میں ہونے والی متعدد نیار یول کی علامت ہے جیسے کہ:

عام بدبضى

مرخن نذاؤں اسلسل بسیار خوری ارام طلب زندگی پرانی تبض کھانے کے غیر

متعین اوقات یا کمانا کھانے کے بعد جلد سو جانے کی وجہ سے آنوں ہیں غذا معمول سے زیادہ تھمرتی ہے۔ جس کی وجہ سے بدہشی کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ پیدل چلئے سے آنوں میں موجود خوراک بھی آگ کو چلتی ہے۔ جو لوگ گھر سے سواری پر کام پر جاتے اور اس طرح دائیں آتے ہیں ان کو بدہشی کی بیاری ان کی اپنی کوشش سے طامل ہوتی ہے۔

## نفسياتى بدبهضمى

( کھی اگر کوئی دباؤ ہوا غصہ کمبراہٹ ور خوف فرار اضطراب اور پریٹائی۔ معمات کی دور کے آموں کے افعال متاثر ہوتے ہیں۔ ان تمام وہتی کیفیات ہیں بھوک اڑ جاتی لیک نفطال میں غذا کا سفر طویل ہو جاتا ہے۔ قبض اکثر ہوتی ہے۔ جس میں ورویں اکثر اور کے خطاب این کے ذیلی نتائج ہیں۔

ہنتوں کی سوزش

رِ انی پیچین' اینڈئس' پیٹ کے میلا کی طور پر GIARDIASIS یہ ہفتی کا باعث ہوتے ہیں۔ شرح اسماب

اپنڈس اور ذہنی اثرات سے ہونی والی بدہضی عرصہ کورک ہوتی ہے آگر طامات میں کی آئی دہتی ہوتی ہے آگر طامات میں کی آئی دہتی ہو تو یہ معدہ کے السرکو ظاہر کرتی ہے۔ جبلائی خرایوں اور کینسر کی صورت میں بھوک اڑ جاتی ہے۔ ذہنی بدہضی اور معدہ کی سوزش میں حلی بھی ہوتی ہے۔ فون کی بعدہ ہے۔ آگر قے آ رہی ہو تو اس کا مطلب شدید بیاری یا رکاوٹ ہے۔ فون کی سے جگرکے انحطاط معدہ کے السرا معدہ کی سوزش اور کینسر میں آئی ہے۔

مسلسل قبض آنوں کے زخم' معدہ کے کینسر' معدہ کے منہ کی بعد ش' اپند کس کی معدہ کے منہ کی بعد ش' اپند کس کی سوزش میں ہوتی ہے۔ جب کہ اسلال آئوں کی سوزش' بربی آئت کے کینسر اور بلبہ کی سوزش میں ہوتے ہیں۔ سیاہ رنگ کا پافانہ اس صورت میں آیا ہے جب فولاد کا www.besturdubooks.wordpress.com

مریض کی علامات اگر تبدیل ہوتی رہتی ہوں ادر اسے کافی عرصہ آرام رہتا ہویا صبح کو مثلی اور درد بغیر کمی کو شش کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ورد ایبا ہو کہ فیند میں خلل نہ آئے اور تکفرات زیادہ ہوتے ہیں تو این میں پریٹانی کی کوئی بات نسیں ہوتی۔ یہ کیفیت اکثر خطرناک بھاری کے ملادہ ہوتی ہے۔

# طب بونانی

مسیح الملک سکیم اجس خان صاحب نے بھرے پیٹ کھانا کھائے ' جلد جلد کھائے' بسیار خوری' کھانے کے در میان زیادہ پائی چنے سے چاول اور ٹھنڈی چیزیں کھانے اور تعلیل غذاؤں کو ہد ہفتی کا باعث قرار دیا ہے۔ دہ تجویز کرتے جیں کہ ابتدا میں گرم پائی کے ساتھ سکنجین دے کر مربض کو تے کروائی جائے۔ پھرافی کے پائی کے ساتھ شاکی دے کر مربض کو جلاب دے دیں۔ پا تابعہ علاج میں جوارش کموئی کے ہمراہ سونف حماشہ ان ماشہ

> کو عرق باویان اور گلاب کے ماہتر کھلائیں انہیں کا ایک دو سرا نسخہ میہ ہے۔ مونف ہووینہ خشک الایجی سبز محکمتند 7 ماشہ 3 ماشہ 4 قولہ

کو بانی میں جوش دے کر جیمان لیں۔ اس میں 4 آولہ سکتھیں لما کر روزانہ بلایا جائے۔ بچوں کے بیٹ میں آکلیف کے لئے جار عرق برے مشہور ہیں۔ لاہور کے ایک ذاکر صاحب طیم محمد اکبر نے بھی کے شہت کے ہمراہ سونٹھ تجویز کی ہے اس

عرق کے افادیت کا بید عالم ہے کہ وہ روزانہ ؛ ن ن 100 عمرہ ہو تلیں ج لیتے ہیں۔ طب

موٹانی میں بیٹ سے ہوا نکائے وال اور کی ایک بردی عمرہ اور انجی تعداد موجود ہے

جس سے نسخہ لکھنے والا اپنی مرض کا انتخاب کر سکتا ہے۔ عام طور پر جوارش جالینوس '
جوارش کمونی' بسنت مالتی' سونف' ملٹمی' پورے امینگ' نانخواہ 'اجوائن' زیرہ ' وارچینی'

بولگ' فلفل اسوے' تیزیات' اناردانہ نہیت وغیرہ اس سلسنے میں استعال کے جائے

بیں۔

یں۔ اکثر حکماء نے اپنی اپنی پیند کے نیخ ترتیب دیے ہیں جن میں سب سے زیادہ دلچسپ دوافاند نورالدین کی افائمیر شاتی" ہے۔ جس میں 21 کاسرالریاح اوریہ شاش میں جن میں سونف سے لے کر مینگ تک ہر حتم کی چیزیں ڈالی ٹیس ہیں۔ ید ہمنمی کی خواہ کوئی ہمی حتم ہو یہ ودائی منید ہو عت ہے۔

سپتالوں کا مقبول نسخہ لال سکمچر عام طور پر <u>یہ</u> ہے۔

SODA BICAB grains 20

TR: CARD CO 30 drops

SPT. AMMON AROMAT 10 drops

www.besturdubooks.wordpress.com

AQUA MENTHA PIP, ad one ounce

ایک اونس کھانے کے بعد

بعض لوگ اس شنخ میں اورک اور اجوائن کی تنگیر TR.ZINGBBERIS اور TR.HYOSCYMUS بھی شامل کرتے ہیں۔

بر ہضی بذات خود کوئی خاری سیس بلکہ متعدد عاربوں کی علامت ہے۔ ذہنی ہو جھ یا شخل غذاؤل کی وجہ سے پیدا ہوئے والی صورت عال کا علاج تو اروب سے کیا جا سکتا ہے لیکن پتدیا اپند کس کی سوزش کا دواؤں سے علاج خطرتاک نہے۔

جدید علان میں سن کل ایک نیا ر بھان پیدا ہو گیا ہے۔ معالج حفرات کے پاس
سنوں کو سکون دینے والی ادویہ کی ایک بری تعداد سمنی ہے جیسے کہ TELABID 2
سنوں کو سکون دینے والی ادویہ بیاوی طور پر اعصاب پر مضعف اثر ر کھتی ہیں۔ جس
سے مریض کی حسیت کند ہو جاتی ہیں یا آئٹوں میں حرکات کم کرکے ایسا لگنا ہے کہ
جیسے اظمیمتان ہو گیا۔ حقیقت میں اصل بھاری اپن جگہ قائم و دائم موجود ہوتی ہے۔
اب ای خاندان کی اور بھی دوائیس کئرت سے استعمال میں ہیں اور مریض خوش منی کا
شکار رہے ہیں کہ ان کی بھاری جاتی ری۔

### طب نبوی

بدہشمی پیدا کرنے والی اکثر نیاریوں کا تنصیل سے تذکرہ کیا جا چکا ہے بہ ہشمی کا بنیادی علاج شد ہے۔ حالات خواد کچھ بھی ہوں۔ شد پینے سے آرام آیا ہے المعدد اور جنوں کی جلن رفع ہو جاتی ہے۔ تحوزی در میں بوجھ تم ہو جاتی ہے۔ شد اگر گرم بانی میں بیا جائے تو اکثر اوقات نیند آ جاتی ہے۔ جس کے بعد علامات کا بیشتر صد ختم ہو جاتی ہے۔

کھانے کے بعد بوجھ زیادہ ہو تر 4-3 وانے خٹک انجیر چبا لینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ چیٹ میں اگر السرند ہو تو انجیر کو کچھ عرصہ لگا آر کھانا سفید رہتا ہے۔ یہ فائدہ پتہ کی سوڈش میں بھی جاری رہتا ہے۔ معدہ میں کیسریا زخم کی صورت میں زیون کا تیل www.besturdubooks.wordpress.com ایک شانی علاج ہے۔ اکثر مربطوں ہیں جو کا دلیہ شد ملاکر دینا مغید رہنا ہے۔ کیو تکہ جو کی لیس جلن کو سکون دیتی ہے۔ یہ قبض کشاہے۔ جسمانی کزوری کا بھی علاج ہے۔ جغیر معدد کے سلسلہ ہیں ذکورہ نسخ بھی اس ہیں مغید ہیں۔ ان کے علادہ :

قط انجوی 40 گرام کلونگی 50 گرام سوئے 10 گرام

لل كر ميج النام ون جمونا جي كمان كريد دين سه اكثر مريض شفاياب مو جات بن-

## سوزش معده

#### **ACUTE GASTRITIS**

معدہ میں سوزش عام طور پر جلن پیدا کرنے والی دواؤں مثلاً اسپری ' شراب ' فوااد کے مرکبات اور جو ژول کے ورد کی دواؤں از قتم PHENYL BUTAZONE کمانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے یورپی ممالک میں شراب پینے والوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ دد خال بیٹ یادہ نوشی سے بریمز کریں۔

اس سلسلہ میں سب سے اہم ہوایت ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا قربائی کہ کھانا گرم گرم نہ کھایا جائے۔ گرم کھانا جب بیت کے اندر جاتا ہے تو معدہ کی جملیوں میں اسپنے ورجہ حرارت کی وجہ سے خون کا نصراؤ پیدا ہوتا ہے جب ایسا بار ہار ہوتا ہے تو معدہ میں سوزش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

محرول کے لیل ہونے کے تیتی ہیں جب خون میں یوریا کی مقدار ہور جاتی ہے یا خون میں بیپ پیدا کرنے والے جراثیم کی وجہ سے زہر بار پیدا ہو آ ہے تو اس کے اثرات معدد پر سوزش کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

معدہ کی جھلیاں متورم ہو جاتی ہیں۔ ان میں سرخی آ جاتی ہے۔ اس کے روعمل کے حور پر نازک خلنے گھنے یا تھنے نگتے ہیں۔ جس کی وجہ سے اندروٹی طور پر جریان خون ہو جاتا ہے یہ معمولی بھی ہو سکتا ہے اور شعریہ بھی۔

#### علامات

بحوک ختم ہو جاتی ہے خاص طور پر ناشتہ کو بی نہیں چاہتا۔ متلی مجھی بھی تے یا خون کی تے بیٹ جی جمعی بھی تے یا خون کی تے بیٹ جی جل جل ایما لگتا ہے کہ جیسے اندر آگ گل ہوئی ہے۔ پہلوں کے بہلے بہیں کے درمیانی حصہ جی درد ہوتا ہے۔ پار بار خون بہنے اور بھوک کی کی وجہ سے خون کی کی لاحق ہو جاتی ہے۔ چرکہ معدہ کی دیواروں سے خون بی کی وجہ سے خون کی کی لاحق ہو جاتی ہے۔ چرکہ معدہ کی دیواروں سے خون بیا نے والا ایک جو ہر بھی بہرا ہوتا ہے۔ اس لئے دہاں پر بیاری کی صورت میں اس جو ہر کی بیدائش متاثر ہوتی ہے اور بیاں خون کی کی کا ایک اور باعث معرض دجود جی آ جاتا ہے۔

### علاج

جدید علان میں جیب دو مملی ہے۔ ایک طرف سے دہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھاری کا علاج تیزابیت کو ختم کرنے والی ادویہ سے کیا جائے دو سری طرف ان کا کمنا ہے کہ اس بھاری میں معدے کے تیزاب کم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے مریض کے ہاسمہ کو قائم رکھتے کے لئے کچھ تیزاب کا مرکب بھی دیا جائے۔

عام طور پر سکون کور اور ہیا تیز اور مصالحہ دار غذاؤں سے پر ہیز کے متیجہ میں عاری اپنی ابتداء ہی میں ختم ہو جاتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ مزمن شکل اختیار کر گئتی ہے۔

## مزمن سوزش معده CHRONIC GASTRITIS

معدے کی جعلیوں کا بھاری کے دوران مطالعہ کرنا بردا مشکل ہے۔ جن لوگوں نے اس سلسلہ میں کوشش کی دہ ناکام رہے۔ کیونکہ جسم سے باہر آنے کے بعد یہ جعلیاں اپنی ماہیت تبدیل کرلیتی ہیں۔ اس کئے جدید علوم میں ان کی داشتے شکل و صورت میچھ مدت پہلے تک معمہ بنی ربیا۔

یہ بات مراحت سے معلوم نمیں کہ ابتدائی سوزش بب نمیک نہ ہو تو اس کے www.besturdubooks.wordpress.com

تیجہ میں مزمن نوعیت پیرا ہوتی ہے۔ یا یہ ابتدا تی سے مزمن ہوتی ہے کیونکہ یہ معدہ کی جملیوں میں شدید نوعیت کی انحطاطی تبدیلیاں لاتی ہے۔ جس کو معدہ کی دیواروں کے گل جانے یا تغیر نوعیت کی انحطاطی تبدیلیاں لاتی ہے۔ جب دیواریں ان کی جملیال اور ان میں پائے جانے والے عضلات اور ندودیں گھنا شروع ہو جائیں تو خون کی کی لور سوء ہضم کا پیدا ہو جانا ایک لازی نتیجہ ہے۔ برائے استاد یہ بضمی کے ساتھ بہت میں جلن کے ہر مریش کو سوزش معدہ تشخیص کیا کرتے تھے۔ گراب کی تحقیقات نے بین جلن کے یہ تشخیص نہ صرف کہ غلط ہے بلکہ سوزش معدہ ایک خطرناک بیاری ہے تیزاب مارنے والی دواؤں سے ثالا نہیں جا سکنا۔

یہ بیماری بنیادی طور پر انحطاطی ہے۔ اس لئے مریض جلد ٹھیک ہمی ہو جائے تب بھی اس کی سائٹ کچھ نہ بچھ فرالی ہیشہ کے لئے رہ جاتی ہے۔

معدہ کی فعالیت مثاثر ہونے کے علاوہ اس کا اگلا مرحلہ کیشر ہے۔
GASTROSCOPY کرنے پر معدہ کا رنگ میلا نظر آیا ہے۔ جعلیوں پر لیس کا جماؤ
ہو آ ہے اور سوزش کے آٹار ویکھے جاتے ہیں۔

معدد کی مزمن سوزش کا اظهار عام طور پر بدہشمی کی صورت جس ہو آ ہے۔ لیکن ماہرین نے خون کی کی مصلیمی از ابطی اور گردن کی غدود اور غدہ و رقید کی سوزش کو بھی اس بھاری سے وابستہ کیا ہے۔

#### علايات

عام علامات اکسر کی مانتد ہوتی ہیں۔ لیکن وہ علامات ہو معدہ کے سرطان کے سلسلہ میں بیان کی ممنی ہیں شامل ہوتی ہیں۔

معدہ سے کافی مقدار میں خون خارج ہو آ ہے جو تے کی شکل میں یا پاخانہ میں سیاہ خون کی شکل میں نکانا ہے۔ دست اکثر آتے ہیں۔

بیت میں درد' بوجھ ایموک کی کی' اور محلے کی اندر ملئم جمع رہتی ہے۔ شراب پنے پر بیت میں درد' قے درتے ہیں۔ بی کیفیت اسرین کی گولی سے بھی ہوتی ہے۔ کچھ غذائیں بھی معدے کو ٹاکوار گزرتی ہیں اور ان کو کھانے کے بعد درد۔ سمی اور

۔ قے کے دورے پڑتے ہیں۔

علاج

﴿ زیادہ تکلیف کے دوران مربیق جارہائی پر لیٹا رہے۔ پیٹ پر محرم بانی کی ہوتل سے کلور کریں۔

معدد کو تکلیف دینے والے اسباب از حتم مرم کرم کھانا "مرچس" تمباکو" شراب" اسپرین اور جو ژوں کی ورد کی دواؤں سے پر بیز کیا جائے۔ کھانا اچھی طرح چبا کر کھایا جائے۔

وہ تمام طریقے افتیار کے جائیں جو السر کے علاج میں کے جاتے ہیں۔

# طب نبوی معدہ کے کینسر اور مزمن سوزش کا علاج

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے معدہ کو بناری کا گھر قرار دیا ہے۔ انہوں نے معدہ کی جملیوں کی مفاقت کے سلسلہ جس متعدہ اہم بدایات عطا فرائی ہیں جن میں ناشتہ میں جلدی کرنے کا علم بھی ہے۔ رات ہو کے فاق کے بعد معدہ صح کو فالی ہو آ ہے۔ اس وقت آگر جائے یا کائی یا لیموں کا عرق بیا جائے تو معدے کی تیزابیت میں اضافہ ہو آ ہے۔ جس کے بھید جس کے بھید میں دہاں پر سوزش اور السر کے اسکانات برجہ جائے ہیں۔ اس لئے انہوں نے علی العجم خود بیشہ شد بیا' ہو تیزابیت کو کم کرآ ہے اور معدہ کی جملیوں کی حافظت کرآ ہے اور معدہ کی جملیوں کی حفاظت کرآ ہے اور معدہ کی جملیوں کی حفاظت کرآ ہے ناشتہ جلدی کرنے کی آگید ہوں فرائی۔

#### غير الغداء بواكره

(بمترین ناشته وه ہے جو منبع جلدی کیا جائے)

الرك علاج كے سلسلہ ميں معدہ اور آئل كي سوزش كے بارے ميں طب نبوى سے جو افادات پيش كے مجے بين وى اس بيارى مين موثر اور مفيد بين-

www.besturdubooks.wordpress.com

نمار سنہ شد میانند میں جو اقرابیا شد وال کر مجس وقت بیٹ خالی ہو اس وقت زنتون کا تیل بلانے سے معدہ میں سوزش کا کوئی بھی مضریاتی نمیں رہنا۔

سعودیہ بین جل کی کمپنی کے ایک امریکن افر کو معدہ میں سوزش بھی اور وہ شراب پینے سے بھی باز نہ آن تھا۔ امریکی ڈاکٹر اس کے علان سے عابز آ کئے تھے۔ ایک نجی وعوت بین اس نے اپنی عادت بد اور بیاری کا عند کر برے مزاجہ انداز میں کیا۔ دعوت کے بعد ہم نے علاج کی چیش کش کی تو دد اسے بھی غال سمجھا۔ فیصلہ سے ہوا کہ دد علاج تو آزائے گا لیکن فیس کوئی نہ ہوگی نہ ہو گا۔ دو بر رات شراب چیا تھا۔ اس کے بعد سوتے وقت فیس کوئی نہ ہوگی نہ ہوگی نے اس شمیر کوئی نہ ہوگا۔ دو سے منافل اور مجمی اسے شمد سے منافل دورہ کے گاس میں مجمعی خالص زیران کا تیل اور مجمی اسے شمد سے منافل کرکے تیل ملا کر پینے کا بیایا گیا۔ صبح کے ناشتہ میں جو کا دلیا یا مجمی کرکے تیل ملا کر پینے کا بیایا گیا۔ صبح کے ناشتہ میں جو کا دلیا یا مجمی ہوئی تو اس نے کا بیایا گیا۔ صبح کے ناشتہ میں جو کا دلیا یا مجمی ہوئی تو اس نے CIAKER OATS کی گولیاں کھائیں یا شہد کی لیا۔

یہ سلسلہ ایک سال تک چتا رہا۔ اس دوران اس کی بیاری بندر سے تم بوتی تمنی اے ورد کا شدید دورہ ایک مرتبہ بھی نہ پڑا اور نہ ہی بیٹ ہے خون فکا۔

یہ ایک ایسے مریض کی واسمان ہے جس کی ومافی طالت بھی درست نہ تھی۔
کو کلہ وہ شراب جس نے اس کے معدہ بیں پہنے ہی سوزش پیدا کی ہے وہ اس
چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ وہ بیتا رہا اور رہ آ رہا۔ لیکن اس مبارک علاج کی افادیت اتن شاخار تھی کہ پر بیز نہ کرنے کے باوجود وہ بھتر ہو آ رہا۔ اس کے بعد ایسے کی اور مریض دیکھنے بی آئے جو پر بیز بھی نہ کرتے تھے اور علاج بھی باقاعدگی ہے نہ کرتے تھے۔ گر ان کو اس کے باوجود فائدہ رہا۔ کچھ لوگوں کو سستی اور آسان دواؤں سے تملی نہیں ہوئی۔

ایک خانون کو السرکے ساتھ معدہ میں سوزش تھی جس کے علاج کے کے وہ ہر سال انگشتان جایا کرتیں۔ انہیں مٹھی بھر گوئیاں میج شام کھا کر کھ آرام آنا گروہ بھی عارمتی۔ ان کے ایک عزیز کی سفارش پر ہم نے
ان کے علاج کی جمارت کی۔ جس جس جو کا دلیا اور زینون جیسی ارزال
چیزی تعیں۔ اس سے شدید تکلیف جاتی رہی۔ مزید اطمینان کے لئے پھر،
ولایت میں۔ یہ چلا کہ زخم تو تعیک ہو کیا ہے گر سوزش موجود ہے۔
ودسرے با قاعدہ مریضوں میں آکٹر کو انٹ بن علاج کافی رہا۔

کینسر کے علاج میں نبی ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براہ راست ارشاد میسر نمیں۔ البتہ ابن قیم نے جسم میں سمی جگہ بھی بڑھے ہوئے گوشت کے لئے اثد کو مفید قرار دیا ہے۔ اثر ANTIMONY کا سرمہ ہے۔ اس کا اندرونی استعال آسائی سے ممکن نمیں۔ اگرچہ بعض بتاریوں کے لئے اس سے نیکے ہے ہیں۔ لیکن معدے کے کینسر میں ان کے استعال کا ابھی موقع میسر نمیں آسکا۔

مجھانیوں اور پراشیت کے کینسر میں ہم نے متعدد مریضوں کو قسط البحری میں کا فی کی معمولی مقدار دی ہے۔ فدہ ورقبہ میں رسولی کے ستعدد مریضوں کو بھی کی علاج دیا گیا۔ میں سے آکٹر کی بیاری پانچ سال سے زیادہ عرصہ پرانی ہو بیکی ہے۔ حمروہ اللہ کے فضل سے زندہ ہیں۔

جرمن سائنس والول نے حال ہی میں اعتشاف کیا ہے کہ کلونی کھانے سے آئوں کا سرطان تحکید ہوجاتا ہے۔

# معدہ اور آنوں کے السر (زخم) PEPTIC ULCERS

انسان کا معدہ خوراک کے ہمنم کرنے ہیں زیادہ اہم کردار نہیں رکھتا۔ سب سے
پہنے یہ اندر آنے والی غذا کا سئور بنآ ہے۔ پھر اس میں موجود نمک کا تیزاب اور
PEPSIN

کے ہیں۔ چونکہ یمان غذا زیادہ طور ہمنم نہیں ہوئی اس لئے انجذاب کا عمل بھی

برائے نام ہوتا ہے۔ ہمنم اور انجذاب کا سارا سلسلہ چھوئی آنت میں عمل پاتا ہے

تیزائی ماحول میں آدھ گھنٹ گزارنے کے بعد خوراک کو چھوئی آنت کی طرف روانہ

کرنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت کو تیزابیت تاہیندیدہ ہے۔اس لئے اس

کے سب سے پہلے حمد DUODENUM کی جھیوں سے سوڑا بائی کارب پیدا ہوتا

ہو معدہ سے آنے والی غذا کی تیزابیت کو ختر کرتا ہے۔

معدہ میں آگرچہ تمک کا تیزاب HYDROCCHLORIC ACID موجود رہتا ہے لیکن ہے اس کی دیواد کو کچھ نمیں کمتا۔ قدرت نے ان دیواروں میں تیزاب سے مدافعت کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ مجر ایک وقت ایبا آتا ہے جو اس صلاحیت کو متاز کرکے شتم کر دیتا ہے۔ اور تیزاب معدہ کی دیواردن کو کھا جاتا ہے۔ وہاں زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ زخم معدہ میں ہوں تو ان کو GASTRIC ULCER اور اگر چھوٹی آنت کے پہلے مصد میں ہوں تو ان کو DUODENAL ULCER کما جاتا ہے۔ دونوں کو طاکر PEPTIC ULCER کما مواجاتا ہے۔ معدہ کا یہ اسر منذب سومائی میں ایک روزمرہ کی بات بن گیا ہے۔ یورپ اور
امریکہ میں جہاں اعداد و شار میسر ہیں بھین کیا جاتا ہی کہ 10 فیصدی مردوں کو دونوں
السروں میں ہے ایک ضرورت ہو جائے گا۔ پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بنیادی طور پر
مردوں کی بیماری ہے اور عور تی نہتا" محفوظ رہتی ہیں۔ مردوں اور عورتوں میں معدہ
کے اسر کی شرح 1:4 تھی اور آنت کے اسر 1:2 کیکن اب صورت عال بدل کر
دونوں میں مردوں اور عورتوں کا تناسب 1:2 رہ کیا ہے۔ اس کی وجہ عالیا" یہ ہے کہ اکروبار اس تقرات فرراک بلکہ شراب نوشی اور تمباکو نوشی میں مغربی ممالک کی
عورتی ہر طرح سے مردوں کی ہم بلہ ہو تی ہیں اس لئے ان حرکات کے نتیجہ میں بیدا
ہونے والی بیماریوں میں بھی یہ برابر کی شریک ہو جن ہیں۔

### اسباب

پرانے استادوں کا خیال تھا کہ غذا میں بداعتدالیاں خاص طور پر چٹ پی غذا کیں اور تیز شرامیں معدد کی جملیوں کو ایس کمزور کر دیتی ہیں کہ تیزاب ان کو کھا جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ہندوستان کے جنوبی جصے میں کھنائی کا زیادہ شوق السرکی زیادتی کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ ان کے زیادہ تر السر بھٹ جاتے ہیں یا معدد میں آر پار سوراخ کر دیے ہیں۔

اس بیاری کا اب ایک نیا سب مقبول ہو رہا ہے۔ جب کوئی مخص ہروقت سرنا اور کڑھتا رہتا ہے تو اس عمل بی اس سے معدہ کی ویواروں بیں دوران خون میں کی واقع ہو جاتی ہے۔ خون ک کی ک وجہ سے ان کی قوت مدافست کے کرور پڑتے ہی دہاں پر موجود تیزاب دیوار کا ایک کونا کھا لیتا ہے۔ یہ دیواری بھی اتنی کزور نہیں ہوتی کہ تیزاب یوری دیوار یا بوری اندردنی جعلی کو گلا دے۔ ان کی کروری سے جزاب کو بھار ایک آدے کونہ کھا لینے کا موقع مان ہے جب کہ باتی حمد اس طرح تیزاب کی موجودگی کے بادجود این حمیت اور شدر سی قائم رکھتا ہے۔

کاروباری حفرات 'سرجن ' پاکلٹ ' پریٹائی کا کام کرنے والے اور مصیبت کے دن گزارنے والوں کو اکثر اسر ہو جاتے ہیں۔ جو ژوں کے وردوں میں استعمال ہونے والی اکھ دوائی اگر درو کو آرام ویٹی ہیں تو بیت میں اسر پیدا کرتی ہیں۔ اسپری کا اسر

یہ براہ راست تعلق ثابت ہو چکا ہے۔ یکھ اسر ایسے ہیں جو معدہ میں ہونے کے

باوجود بدتوں خاموش یا بغیر تکلیف دیے پڑے رہجے ہیں۔ ان میں سے کسی کو اگر

اسپرین کھائی پڑے تو اس کے فورا بعد زخموں سے خون نظنے لگتا ہے۔ کیونکہ اسپرین

موجود ہیزاب معدہ کی جمیلوں کی قوت مدافعت کو براہ راست ختم کرتے ہیں۔

بی موجود ہیزاب معدہ کی جمیلوں کی قوت مدافعت کو براہ راست ختم کرتے ہیں۔

بوڑوں کے درد کے لئے استعمال ہونے والی جدید ادویہ میں سے اکٹر اپنی کیمیاوئ

ماخت میں امپرین سے مختف ہیں۔ لیک ان میں موجود کیمیاوی اجزاء ہر مرتبہ اسر بنا

دیتے ہیں۔ یہاں پر دو براکیوں میں سے ایک کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھد اور معلی خدب بھی جو زوں کے درد کے لئے دوائی ہجویز کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہخزاب کی شدت

کو کم کرنے والی دوائی ضور دیتے ہیں۔ اس عمل کو اطباء عرب نے پررق یا مسلع کا مسلم دیا تھا۔

شراب نوشی ممباکو نوشی اور تظرات کے علاوہ صدمات بھی الرپدا کرتے ہیں۔
ہیے کہ خطرناک نوعیت کے حادثات اور پشن جل جانے اور ول کے دورہ کے بعد اکثر
لوگوں کو اسر ہو جاتا ہے۔ اس کی توضیح یہ کی جاسکت ہے کہ صدمات چوت اور وہشت
کے دوران جسم جس ایک ہنگا کی مرکب HISTAMINE پیدا ہوتا ہے یہ وہی عضر
ہے جو جلد پر حساسیت کا باعث ہوتا ہے۔ بقین کیا جا رہا ہے کہ اس کی موجودگ یا
نیاوتی معدہ جس الرکا باعث ہوتی ہے۔ اس مفروضہ پر عمل کرتے ہوئے الرکی جدید
دوائی میں الرکا باعث ہوتی ہے۔ اس مفروضہ پر عمل کرتے ہوئے الرکی جدید
دوائی میں کے افادیت کا باعث قرار دیا کیا ہے۔

الی خوراک جس میں ریشہ نہ ہو جیسے کہ خوب گا ہوا گوشت مجھنے ہوسے سفید آئے کی رونی السرکے غذائی اسباب ہیں۔

اکٹر او قائت السر خاندانی بیماری کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایس میں خونی رشتہ رکھنے والے متعدد افراد اس میں بیک وقت میٹلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ سطاب بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان میں تکلیف وراثت میں منتقل ہوتی یا بیہ کمہ سکتے ہیں کہ ان کے

www.besturdubooks.wordpress.com

ہودوباش کا اسلوب کھانا بینا یا عادات ایک جیسی تھیں۔ اس نئے ان کو السر ہونے کے اسکانات دوسروں سے زیادہ رہے۔ جنسی ارمون اور کورٹی سون کا استعال السربیدا کرنے سکتا ہے۔ سکتا ہے۔

#### علامات

50 فیصدی مریضوں کو اسر معدہ کے اوپر والے منہ کے قریب ہو؟ ہے وہ اسباب جو معدہ میں زخم ہیدا کرتے ہیں وہ اسباب جو معدہ میں زخم ہیدا کرتے ہیں وہ بیک وقت ایک سے زیادہ اسر بھی بنا سکتے ہیں اسباب کی ایک نام کیا ہے۔ جب کہ 15-10 فیصدی میں ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔

بیت کے وسط میں پسلیول کے بیچے جلن سے بیاری کی ایتداء کا پیتہ چتا ہے۔
ت عام انگریزی میں لوگ HERATBURN کتے ہیں۔ یہ جلن برھتے برھتے درو کی
صورت اختیار کر لیتی ہے۔ درد کے اوقات واضح اور مقرر ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وو
کھانوں کے درمیان محسوس ہوتا ہے۔ مربطوں کو بھوک کا احساس درد سے ہوتا ہے۔
کیونکہ یہ خال ہیٹ بردھ جاتا ہے۔ اکثر مربش کھانا کھانے کے بعد آرام محسوس کرتے
ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹ کے تیزاب کھانے کو ہمنم کرنے میں صرف ہو جاتے
ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ بیٹ کر تھوڑی دیر کے لئے درد کا باعث نہیں بن سکتے۔

معدہ سے غذا کو تعمل طور پر نکل کر آنتوں میں جانے میں 2 گھنے سے زائد عرصہ لگتا ہے معدہ ہے۔ ذائد عرصہ لگتا ہے معدہ 2-3 گھنٹوں میں خالی ہو جاتا ہے۔ اس لئے اب جیزاب زخم پر لگ کر درد پیدا کرنے کے قاتل ہو جاتا ہے یا مریض کو درد کی آنطیف کھنے کے 2-3 گھنٹہ بعد محسوس ہوتی ہے۔ مریض کو اگر تے ہو جاتے تو تیزاب کی کافی مقدار باہر نکل جاتی ہے۔ اور درد میں کافی در کے لئے افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بر تکس تظرات اپریٹانیاں اور اسرین درو میں اضافہ کرتے ہیں۔

ا اسر کا درد ایک مخصوص مقام پر ہوتا ہے۔ اکثر مربض سوال کرنے پر درد کی جگہ انگلی رکھ کر میج نشان دہی کر سکتے ہیں۔ سوڈا بائی کارب کی تھوڑی می مقدار بھی اس میں کی لا سکتی ہے۔ درد اگر معدہ کے السرکی دجہ سے ہو تو یہ زیادہ عرصہ نہیں رہتا۔ آرچہ لوگ 20 سال تک بھی اس میں میٹلا رہتے ہیں محرعام طور پر اس سے بہت پہلے

یہ چیٹ جا آ ہے یا کینسر میں تبدیل ہو جا آ ہے کبھی کبھی زیادہ بدت چل سکتا ہے۔ اس

کا درد بیٹ کے علادہ کردن سے بینچ کندھوں کے درمیان بھی محسوس ہو سکتا ہے۔

السر جیں تشخیص کا سارا واردیدار درد کی توجیت' اس کے اوقات اور اس کے

کھانے چیئے سے تعلق پر ہو آ ہے۔ معدہ کے السر جی مریض کو بھوکے پیٹ درد ہو آ

ہے۔ لیکن کھانا کھانے سے آرام آئ ہے۔

کچھ لوگوں کو ورد کے بغیر ایک روز قالمانی طور پر پند چال ہے کہ ساتھ خون آ رہا ہے اور ان کے بیٹ یں اسر ہو گیا ہے۔ ورنہ عام طور پر سب سے پہلے جلن ہوتی ہے بھر منہ یں کھٹا بانی آ جا آ ہے۔ (WATER BRASH) بھوک کم ہو جاتی ہے کھانے کے بعد بیٹ میں بوتو محسوس ہو تا ہے۔ ہی مثلانا اور قے ضروری جس لیکن نے آکر بار بار آئے اور وہ خاصی مقدار میں ہو تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معدہ کا آنتوں کی طرف سے منہ بند ہے یا اس میں بزدی طور پر رکاوٹ آ گئی ہے۔ بہتھی السر کے مریفوں کا خاصہ ہے۔ لیکن اجابت کا نظام بست کم مثاثر ہو تا ہے۔ البت بمی جو بیٹ بین جاتے ہیں۔ ان تمام امور ہو تا ہے۔ البت بمی خون کی بات بن جاتے ہیں۔ ان تمام امور ہو تا ہے۔ مریش کی غذائی حالے مثاثر ہوتی ہے۔ اس کا وزن کم ہونے گئیا ہے اور کروری بوخی ہے۔

ا اسر بوں بھی گھبراہٹ اور ہے سکوئی کے مربعتوں کو ہو آ ہے اور سے بہب بر بھمی اور بھوک کی کی شائل ہوں تو مربیش کا حال مزید خراب ہو جاتا ہے۔

# ويجيد كميل

ا سرکی سب سے بری خرابی یا دہشت اس کا بہت جاتا یا اندر خون بہنا ہے۔ عام طور پر کسی اسر سے اپنے آپ جریان خون شروع نہیں ہو آ۔ بلکہ مریض شراب چیاا امپرین کھا آ ہے یا جو ژول کے درد کی دواؤں جی خاص طور پر CORTISONE یا PHENYL BUTAZONE دغیرہ کھا آ ہے تو یہ بہت جا آ ہے۔ جس کی دجہ سے بوشی کرور پر جاتی ہے۔ ای طرح معدہ کی دیواروں میں آر پار"سوراخ ہو سکتا ہے۔ جس میں دیمیت شختے کی طرح سخت ہو جا آ ہے۔ شدید ورو' بخار' شدید متم کا PERITONITIS ہو جا آ ہے۔

معدہ کا وہ سنہ جو آنتوں کی طرف کھاتا ہے بند ہو سکتا ہے راستہ بند ہوئے پر غذا معدہ سے نہ تو آگے جا سکت ہے اور نہ ہی جسم کی توانائی قائم رہ سکتی ہے۔ جتنی در معدہ غذا کو ردک سکتا ہے روکے رکھتا ہے تجرتے کی صورت میں ساری غذا ایک وم ہے یا ہر نکل جاتی ہے۔ اس نے سے برا سکون ملتا ہے۔ گریہ سکون ایک طوفان کا پٹی خیمہ ہو تا ہے۔ بانی اور نمک کی فوری کی واقع ہو جانے سے وہ تمام علامات پیدا مو ماتی میں جو بیضہ اور اسال میں موتی میں۔ ساتھ ای خون کی کی اور جسمانی کزوری آن کیتے ہیں۔ معدہ کھیل جاتا ہے۔ اٹے ACUTE GASTRIC DILATATION كت بين- ا مركى 10 فيعدى اقسام كينسر بين تبديل مو عتى بين-یہ تمام پیچد گیاں خطرناک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جان لے سکتی ہے۔ اگرچہ ان میں بعض کا وواؤں سے عذاج ہو سکتا ہے۔ لیکن میہ طبے کرنا کہ کونے مریض کو بمتری ہو رہی ہے اور کونے کے حالات خراب ہو رہے ہیں تجربہ کار اور متند معالج کی ملاحیت پر مخصر ہے۔ موٹی بات یہ ہے کہ ان تمام حالات میں کمی فتم کے علاج کی کوشش کرنے کی بھائے مریض کو ایسے ہمپتال میں واخل کر دیا جائے جمال پیٹ کے آپریش کا معقول انتظام موجود ہو۔ ان کیفیات میں کسی قشم کا التوا موت کا باعث ہو سکتا ہے۔

علاج

ان زخوں کا دواؤں سے اگر چہ علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں گر ہو پیدا ہونے کی وجہ سے ماہرین کی رائے میں ایک عام ڈاکٹر اور سرجن باہمی مشورہ سے مریش کا علاج کریں یا کوئی سرجن صور شخال سے آگاہ رہے آگہ ذخم میں سوراخ پیدا ہوئے یا سمی نالی کے مجسنہ جانے کے بعد چیٹ میں ہوئے والے جریان خون کو روکنے یا مریش کی جان بچانے کے لئے ہنگائی آپریش کا ہندوبست پسے سے موجود ہو۔ ہ ہرین اہمی تک متفق نہیں کہ مریض کے لئے مناسب غذا کون می ہونی چاہئے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ مصالحہ وار غذا ئیں چونکہ بھوک کو بردھاتی ہیں اس لئے دنیا میں ہر جگہ مصالحوں اور مرچوں ہے متع کر دیا جاتا ہے۔ انگریز ڈاکٹر تو صرف اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ مریض کو جو ناپند ہویا جس ہے تکلیف ہوتی ہو۔ اس کھانا چھوڑ وے۔ تمباکو نوشی کے دوران علاج ہے کار ہو آ ہے۔

ہمارے ذاتی مشاہرے میں زیادہ مصالحے بقینا خراب کرتے ہیں۔ لیکن معتدل متدار میں گرکا یکا ہوا معمول مردوں والا کھانا نفسان رہ نسیں ہو آ۔ البت دیب مریش کو شدت کا دورہ پڑا ہو تو اس دفت مردول سے پر بیز منوری ہے۔ ہم نے کھٹائی اور چکٹائی کو بیشہ تکلیف کو برمعانے والا پایا۔ کھٹی چیزیں خواہ وہ منگنزا تن کیوں نہ ہو تیزابیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ اور چکٹائی دو لکہ معدہ میں ہفتم نسیں ہوتی اس لئے تبخیر پیدا کرکے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔

طب جدید میں نوگوں کو دودھ پر ضرورت سے زیادہ اعتقاد رہا ہے۔ بعض مراہنوں کو علاج کے ابتدائی ایام میں دن میں چار چار مرتبہ دودھ پلایا جاتا رہا ہے۔ دودھ تیزاب کی تیزی کو مار دیتا ہے۔ نیکن بیٹ کے اکثر مرایش دودھ ہضم نسیں کر کئے بلکہ دودھ کی مضاس (LACTOSE) جراشیم کی کچھ تسموں کی پرورش میں عدو گار ہوتی ہوتا ہے۔ دودھ پینے سے جلن اور درد میں فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہے آرام وقتی ہوتا ہے۔ درجہ تیزاب بھرسے بیدا ہوتا ہے تو جلن گھرسے نمودار ہو جاتی ہے۔

### علاج بالادوبيه

ڈاکٹروں نے معدے کی تیزابیت کو مارنے کے لئے دواؤں کی ایک طویل فرست رکمی ہوتی ہے۔ جن کو ANTACIDS کتے جیں۔ یہ کیمیاوی عناصر نمک کے تیزاب کی تیزی کو کیسٹری کے مشہور اصول کہ تیزاب کے اثر کو اللی ڈاکل کر دیتی ہے۔ اور الل کے اثر کو تیزاب NUETRALISE کر دیتا ہے۔ یمی اصول زہر خورائی میں استعمال ہو آ ہے۔ بیسے کمی نے تیزاب بیا ہو اور اس کا اڑ زاکل کرنے کے لئے کوئی الل بیسے چونے کا پائی دیں۔ جس نے کوئی الل بیسے کہ سوڈا کاسٹک وفیرہ بیا ہو تو اسے سرکہ یا لیموں کا پائی دے کر علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگرچہ الیمی خطرناک چیزوں کو استعال کرنے اور علاج کرنے تک کے عرصہ جس تیزاب یا اللی جسم کو جلا کر اکثر اصحاء کو ختم کر بیکے ہوتے ہیں۔

کیسٹری کے اس اصول کے معابق معدہ میں تیزاب کی نیادتی کو ختم کرنے کے اسے اللی وی جاتی ہے۔ ان میں سے آسانی اور مقبول سوڈا بائی کارب ہے۔ یہ آسانی بے اللی جاتا ہے۔ ستا اور قدرے بے ضرر ہے۔ ایک اہم خُرِی یہ ہے کہ چموٹی آنت کا پہلا حصہ خود بھی سوڈا بائی کارب پیدا کرکے معدہ سے آنے وائی تیزائی غذا کی تیزائیت کو زاکل کر دیتا ہے۔ سوڈا بائی کارب کو اگر ابالا جائے تو وہ سوڈیم کاربونیٹ رکھڑے دھونے والا سوڈا) بن جاتا ہے ہوکہ ایک زبریا عضرہے۔

اس کے علاوہ CALCIUM-ALUMINIUM-MAGNESIUM اس کے علاوہ CALCIUM-ALUMINIUM-MAGNESIUM کے متعدد نامیاتی اور فیرنامیاتی مرکبات مختلف صور تون میں SODIUM POTASSIUM - MAGNESIUM TRISILLICATE - MAG. CARB مشہور MAG. HYDROXIDE - ALUMINIUM HYDROXIDE وفیرہ چند مشہور تیزاب بارنے والی دوائمی زبادہ مقبول ور برجین کے نشخ اس طرح ہیں۔

| 201-114/-   | 0 -010% -100     | ~ ~     | 021      |
|-------------|------------------|---------|----------|
| SIMETHICONE | MAGNESIUM        | INIUM   | ALUM     |
|             | HYDROXIDE        | OXIDE   | HYDR     |
| 125 mg      | 150 mg           | 300 ang | PILMACID |
| 30 mg       | 400 mg           | 400 mg  | MYLANTA  |
| OXYTHAZAINE | 98 mg            | 291 mg  | MUCAINE  |
| 10 mg       | MAG. TRISILICATE |         |          |
|             | 500 mg           | 250 mg  | GBLUCIL  |

700 mg

ACTIVATED

POLYCROL 4.75 mk

125 mg

اس کے علاوہ جو اروبیہ کثرت سے استعمال ہوتی ہیں ان میں SIMECO ۔

WHYDRATE - ALTACITE - ALUDROX - DIGEX ہیں۔ دائع تیزاب

ادوبہ میں سے اکثر سیال ہیں جب کہ چند ایک گولیاں بھی ہیں۔ مربیش ضرورت کے

دفت ان کو چبا کر کھا سکتا ہے۔ بمنز نتائج کے لئے اوپر سے دو گھونٹ پانی پی لینے سے

اثر جلد ہوتا ہے۔

# تیزاب کی پیدائش کو رد کنے والی ادوب

جب سے لوگوں کے دل میں یہ خیال سمایا ہے کہ ستوں میں اسر کے پیدا کرنے میں حساست یا سشامین کا بھی ہاتھ ہے ماہرین نے الی ادویہ کی تحقیق مرتول سے شروع کر دی ہے جس سے تیزاب کے پیدا ہونے کا عمل ختم ہو جائے۔ اس سلسلے میں شروع کر دی ہے جس سے تیزاب کے پیدا ہونے کا عمل ختم ہو جائے۔ اس سلسلے میں پر دفیم مقصور بھیمہ نے اس پر خصوصی تحقیقات کا بیڑہ افسیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے 20 mg کی دو گولیاں میج شام کمانے سے 6-4 ہفتوں میں اسر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ججب و موئی طب کی قشہ کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ گر ہماری بدششتی ہی ہے کہ ہم نے یہ واقعہ 2.3 کی قشہ کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ گر ہماری بدششتی ہی ہے کہ ہم نے یہ واقعہ 2.3 کی قشہ کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ گر ہماری بدششتی ہی ہے کہ ہم نے یہ واقعہ 2.3 کی شخہ کتابوں میں بھی دقوع پندر ہوتے شیں دیکھا۔ یہ دوائی TAGAMET کے نام سے ملتی سے جس کی 2000 اور 400 مل گرام گولیاں ہوتی ہیں۔ پر اس کو بنیاو بنا کر کیمیا وائوں نے متعدد نئی دویہ تیار کیس جن کی اساس ای کیمیاوی خاندان پر دائی ہے جس میں اسلس کی گولیاں بازار میں PEPCIDINE 40mg کے نام سے ملتی ہیں آیک گولی ہر شام چھ ہفتے۔ مقدار اور فوراک ایک گولی ہر شام چھ ہفتے۔ میں ایک گولی ہر شام چھ ہفتے۔ کاری کی شدت ختم ہونے پر رات کو آدھ گولی کانی ہوتی ہے۔

تعلیکنو سمینی نے (ZANTAC (RAMITIDINE ISOmg بنائی جس کی مولیاں مبع' شام وی جاتی ہیں۔ مرض کی شدستہ کم ہولے پر ایک کوئی رات سوتے وقت وی جاتی ہے۔ صال بن میں آیک نیا اضافہ ULSANIC (ALUMINUM SUCROSEES کی شکل میں ایک نیا اضافہ SULFATE I mg) کی شکل میں ہوا ہے۔ ان کا دمون میں دو سرول کی طرح بیار ہول کو سمی مشکل کے بغیر 4-4 ہفتوں میں دور کر دینے کا ہے۔ ایک محول میج و دیسر 'سر پسر' رات (جار روزانہ) دی جاتی ہیں۔

الر کے خلاف اثر رکھنے والی میہ تمام دوائیں ویجیدہ کھاوی مرکبات ہیں جو جسم کے اندر جاکر جگر اور دو مری جسمائی رطویتوں جس شائل ہو کر اعصاب پر اثر رکھتی ہیں۔ اس لئے ماں کے دودھ جس بھی ان کا اخراج ہو کر دودھ پنے والے بچوں پر ناخو فکوار اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ ہماری ذاتی رائے جس طلمہ اور دودھ پنے والی خواجمین ان جس سے کوئی دوائی استعمال نہ کریں۔

ملاج کے دوران تمباکو نوشی ہے تھمل اجتناب کیا جائے۔

تشخيص

جب مریض درد والی جگد کی چی نشاندی کرتے ہوئے اپنی انگی رکھ کر بنا دے اور درد کو کھانا کھانے سے آرام جائے بھوک ہو تو درد شروع ہو جائے قے سے آرام آجائے تو یہ تمام علامات معدہ کے السر کا پہ دیتی جیں۔

پہلے زمانہ کے لوگ مین میں ریو کی نائی وال کر خالی مین تیزاب نکال کر پھر گندم کا ولیا کھلا کر معدہ سے رطوبتیں نکال کر ان میں خیزاب کی مقدار اور اس کی معتم کرنے کی صفاحیت کا جائزہ لیتے تھے۔ GASTRIC ANALYSIS کا یہ عمل تمن گھنوں پر محیط ہو آیا تھا اور جو اطلاعات میسر ہوتی تھیں ان کا مطلب مرف اتنا ہی ہوتا تھاکہ تیزاہیت موجود ہے۔ اس نیسٹ کا الرکی موجودگی سے کوئی تعلق نہ تھا۔

BARIUM SULPHATE کی ایک معقول مقدار کھلا کر مربیش کے متعدد ایکسرے کئے جاتے ہیں۔ پہلا ایکسرے پینے کے عمل کے دوران کیا جاتا ہے۔ دوسرے ایکسرے میں معدد دیکھا جاتا ہے۔ آدرہ محمند کے بعد کے ایکسرے میں معدد کی اپنی شکل و صورت کیا ہے۔ اگر اس میں اسر موجود ہے تو اس کے کونے نظر آئیں گے۔ آدرہ محمند کے بعد غذا معدہ سے نکل کر آئیوں کو جاتی ہے اس مرملہ پر بی شکس کے۔ آدرہ محمند کے بعد غذا معدہ سے نکل کر آئیوں کو جاتی ہے اس مرملہ پر بی www.besturdubooks.wordpress.com

عمی تصویر سے معدہ سے افراج کا عمل یا خارجی منہ پر رکاوٹ ہو تو واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وقفہ وقفہ سے لی مئی تصویریں آئتوں کی شکل و صورت ان میں غذا کے سفراور وہاں پر پھیلاؤیا رکاوٹ کا پہنہ وہی ہیں۔

چونکہ ایکسرے کی شعافیں آئٹول اور معدہ سے گزر جاتی ہیں اس کئے ان کو شعاؤں کے گئے معدہ رنتمین بنانے کے لئے ہیریم بلایا جاتا ہے۔ اس عمل کو BARIUM MEAL X-RAYS کتے ہیں۔

مان ہی بی بی بیلی دیران کیمرے کے اصول پر ایک چھوٹا سا کیمرہ انجاد ہوا ہے۔
مریض جب اس باریک سے کیمرے کو لگل نیٹا ہے تو سکرین پر اس کے معدے کا
اندرونی منظر براہ راست نظر آنے لگنا ہے۔ معائد کرنے والا معدہ اور اس کے بر
حصہ کو پورے اطمینان کے ساتھ دکھ سکتا ہے پھر کی کیمرہ چھوٹی آنت کے پہلے جھے
تک دکھ سکتا ہے یوں السرکی زوجیں آلے والے تمام مقامات پوری صراحت سے
کی دیکھ جا تھے ہیں۔ اس جی یہ بندوبست بھی موجود ہے کہ شبہ والے مقام یا زخم سے
کنوا کان کر مزید خورد بنی معائد کے لئے باہر نکال لیا جائے۔ GASTROSCOPY کا
یہ عمل بھتی اور فیصلہ کن ہے۔ اس سے نہ صرف کہ السرکی تشخیص بھتی ہو جاتی ہے
بیکہ کچھ عرصہ بعد مریض کی بمتری یا بدتری کا بھی پنہ چلایا جا سکتا ہے۔

بدنستی سے یہ مغیر طریقہ ہرایک کے ہم کی بات نسی۔ ہر میں تال میں یہ آلہ موجود ہے۔ لیکن جن کے ہم میں یہ ہے وہ اپنی مرضی سے استعال کرتے ہیں اور جب کرتے ہیں تو 1500 روپے فیس معائد لے کر کرتے ہیں اور اس فیس کو فیس نسیں ظلم کما جا سکتا ہے۔

### طب نبوی

جدید کتابوں میں اسر کے علاج کے یارے میں ہو کھ کھامیا ہے ان سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس بتاری کا میج سبب ابھی تک معلوم سی ہو سکا۔ کونکہ نمک کا تیزاب اور PEPSIN ہر جاندار کے معدد میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن معدہ کی اندرونی دیواروں پر اس تیزاب کا کوئی اثر شہیں ہو آ۔ چھ بدقست افراد ایسے ہیں جن کا تیزاب ان کی جملیوں کو گھانا شروع کرکے دہاں پر زخم بیدا کر وہتا ہے۔ آگرچہ اس بے راہ روی کی متعدد تو شیخات میسر ہیں لیکن کمنے والے خود بھی مطمئن شیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے علاج کے لئے تیزاب کو کیمیاوی طور پر ب اثر کر دینا بیٹینا مسئلہ کا حل شیں۔ یہ تیزاب خوراک کے ہضم میں ایک اہم کردار رکھا ہے۔ اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو ہاضہ کا سارا فعل متاثر ہو جائے گا۔ معدہ کی دیواروں میں موجود تیزاب کے پیدا کرتی ہیں۔ صرف موجود تیزاب کے مطابع کرنے ہے ہی بات محتم نہیں ہوتی کیونکہ تیزاب پیدا کرتا غدودوں کا ایک فعل مسلم ہے۔

تیزاب کو ختم کرنا ایک مستقل ضرورت بن جاتا ہے۔ اور اس طرح مریش کو دوائیں کھاتے رہنا پڑتا ہے۔ مزورت اس امری ہے کہ اصل سبب طاش کرکے معدہ کی جمیوں کو پہلے کی طرح تیزاب سے محفوظ کر دیا جائے جو کہ ایمی تک ممکن شیں ہو سکا۔ تیزاب کی پیدائش کو روکنے کے لئے ہارمونز پر اثر دکھنے اور اعساب کی حسات کو کند کرنے والی اور سے پچر فائدہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن یہ فائدہ بری تجیب نوهیت کا ہوتا ہے۔ کیونکہ اعصاب پر اثر کرنے والی اور جسم پر دو سرے کی ناخوشکوار اثرات مرتب کرتی ہیں۔ خواتین میں ان کا استعالی بالخصوص زیادہ خطرات کا باعث ہو مکل ہے۔

جارے یمال کے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ بیاریوں کا سمیح اور تھمل علاج صرف ولایت میں ہو تا ہے۔ جس تھی کو کوئی بیاری ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ولایت جائے کی سوچتا ہے۔ اگر اتنی توفیق نہ ہو تو پھراخبارات کے ذریعہ حکومت سے ایکل کی جاتی<sup>ہ</sup> سبے کہ وہ اس کے علاج کا انتظام کرے۔

ایک صاحب کو کردے کی بچھ تکلیف تھی۔ انہوں نے اخبار میں اپنی دلایت کی ردا تھی کے لئے ایکل نکلوائی۔ ایک روز وہی صاحب بازار میں

### اجھے بھلے گھو ہتے نظر ؟ مجھے۔

ا اسر آیک تنظیف وینے والی لمبی نیاری ہے۔ جب سمی مریض کو سچھ آرام نہیں آنا تو وہ ولایت جانے کی اس امید پر سوچتا ہے کہ شاید وہاں ایسے رشک سیجا پائے جاتے ہیں کہ دنوں میں شفایاب ہو جائیں سے۔

ایک مرتبہ یکی لوگوں نے دیکھا کہ معدد کو اگر سرد کیا جائے تو اس ہے السر ہائی سرتبہ یکی لوگئتان اور امریکہ بنائب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ مقروضہ بن حقیقت پر مینی نہ تھا محر انگلتان اور امریکہ میں سینکٹوں اشخاص کے پیاؤں میں رہوکی تابوں سے طا ایک بیک داخل کیا میا جس میں ٹائٹروجن وغیرہ بحر کر معدد کو اتنا نعنڈا کیا گیا کہ دو پھرکی طرح سخت ہو گیا۔ بھریہ سیال نکال کر آہستہ آہستہ ذیادہ ورجہ حرارت کا پائی ڈال کر اس میں دوبارہ کرمائش پیدا کی گئی۔ پہلے توجہ کھند معدہ کو ج کیا گیا بھر آدھ گھند میں اے دوبارہ سے گرم یا زعدہ کیا گیا میکن جس کے معدہ کو اس سرد و محرم کیا تھیا۔ کیا جمیا۔ کیتے ہیں کہ دجہ تو معلوم نہیں لیکن جس کس کے معدہ کو اس سرد و محرم مرطل ہے گزارا گیا اس مرد و محرم مرطل ہے گزارا گیا اس ماد و محرم مرطل ہے گزارا گیا اس ماد و محرم

ا سرے انجام کی تصدیق تو ہم ہے ممکن شمیں البت یہ جانتے ہیں کہ ایک زندہ محض کا معدہ پھر کیا عمیہ تو کئی مرتبہ وہ واپس اپنی پرانی عالت پر نہ آ سکا اور مریض کا معدہ آپریشن کرکے نکالنا پڑا جب کہ ایک مریش کو اس تجربہ میں ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہے کہ اب معدہ کو مرد گرم کرنے کا یہ ولائتی علاج ہند ہو عمیا ہے۔

ان ناخو شکوار حالات میریقتی اور تکلیف دہ علاج کی موجودگی بیس به مغروری ہو گیا ہے کہ اس مصیت سے نجات کی کوئی معقول اور موٹر ترکیب تلاش کی جائے۔ اور یہ ہندوبست طب نہوی کے علاوہ کسی اور علم بیس موجود نہیں۔

نی ملی الله علیہ وسلم نے بیت کی بیاریوں میں تلبیعه کی بے بناہ تعریف فرمائی ہے۔ جو کا دلیا کے کراس کو پہنے پائی میں پکایا جائے۔ پھر چند بیچے دورہ ملا کر آثار لیں۔ اس میں کھانڈ کی بجائے شد ملایا جائے۔ حضور کا اپنا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ سرایش کو دن بھر میں کی بار کرم کرم دلیا کھلاتے تھے۔ ہم نے مجسوس کیا ہے کہ دلیا مجم نمار منہ یا ناشنہ میں دیا تو اللہ کے فضل سے مطلوبہ نتائج حاصل ہوتے رہے ہیں۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی کی تعریف فرمائی انہوں نے اس کو زیادہ تر چیمائی کے مسائل میں استعال فرمایا۔ کیکن ہندوستان میں اینڈائی ایام میں آنے والے ڈاکٹروں نے آے اسال اور چیش میں بہت مغید مایا۔

بھارتی وید بی کا شہت استمال کرتے ہیں۔ یونانی اطباء اس کے پھل کو خٹک کرکے مریض کو روزانہ کھلاتے ہیں۔ ابن القیم نے ایک جگہ بی کا مربہ نما شہت بنانے کی تجویز چین کی ہے۔ ان کے نخ کے مطابق بی کا کیسل لے کر اے وجو کر چیونے بھونے تکن کر لئے گئے۔ پھران کو تعوزے سے پائی میں قوب پکا کر گلایا گیا۔ جب یہ گل گئے تو چینی کی بجائے شد ڈال کر مربہ کی مانند آر بندھنے تک پکایا کیا۔ جب یہ گل گئے تو چینی کی بجائے شد ڈال کر مربہ کی مانند آر بندھنے تک پکایا کیا۔ بی کا یہ مربہ بیٹ کے اسر کے بعض مربطوں کو چند قتلے اور دو چار چیج شیرہ کی شکل بیں صبح نمار منہ اور عصر کے وقت کھایا گیا۔ اکثر مربطوں کو اس کے علاوہ کئی اور دوائی کی ضربت باتی نہ رہی۔ نیکن شفایانی ہر مال میں سوفیصدی رہی۔

جمارتی ماہر علم الادویہ و اکثر محوش نے اسے عل اور قتل بھل کے نام سے بیان کرتے ہوئے پیٹ کی ہرسوزش میں آسیر قرار دیا ہے۔

ہارے ایک مربیش کو جب دوسری دواؤں سے فائدہ ہو یا تظرینہ آیا تو ہمی کے حنگ کھل کا سفوف شہد میں ملا کر دیا شیا۔ ان کو فوری سکون ہو شی۔

زینون کا تیل تخرابیت کو مار نا اور معملیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بلکہ بعض عرب اطباء نے انبی اوصاف کی بناء پر اے "حافظ الامین" کا لقب بھی دیا ہے۔ یہ چیزوں کو گلئے نہیں رہتا۔ ڈید میں بند سارڈین مجملیاں پکانے کے بعد زینون کے ٹبل میں ڈال کر پہلے کی جاتی ہیں۔ نرم گوشت ہونے کے باوجود یہ وہ تمین سال شک نہ تو خراب ہوتی ہیں اور نہ تن بدیو پھوڑتی ہیں۔ جاپان کے بعض ڈاکٹر معدہ اور انتزیوں کے سرطان کے مربطان کے مربطوں کو خشک انجیر کھلاتے اور زینون کا ٹبل پانتے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مربطوں اس لاعلاج بیاری میں زینون کے ٹبل کے جیات آفرین اثرات و کیمے گئے ہیں۔ کے خیات آفرین اثرات و کیمے گئے ہیں۔ کیونکہ قرآبن مجید نے اے افادیت اور اندیت کا ایک لاجواب سرفیکلیٹ مرحمت فرمایا

يوقدمن شجرة مباركته من زيتونته (الور: 35)

(اسے زخون کے مبارک درخت سے توانائی عاصل ہوتی ہے) سورة النحل میں الیتھے درختوں کے ذکر میں زیون کا ذکر کرتے ہوئے قرایا کہ (ان میں المجھی اور شائدار عفات جمع کر دی ممتی ہیں آگ کہ لوگ (مجھدار لوگ) ان سے فائدہ اٹھائمی)

سورة المومنون ميں محراع سينا ميں پيدا ہوئے والے درخت ذيتون سے حاصل ہونے والے تيل كو خوراك كا بهترين جزو قرار ديا گيا۔

بی ملی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ دواؤں کو بیشہ خالی ہیں دیتا چاہیئے۔ انسوں نے مجور اور بی کے ہارے میں نمارمنہ کھانے کی تآئید قرمائی۔ جب کہ وہ شد کا مشروب صبح کی نماز کے ساتھ یا عصر کی نماز کے بعد نوش فرمایا کرتے تھے۔

حضور آکرم کی عطا کروہ آکھ ادویہ بنیادی طور پر انسانی غذا کا حصہ ہیں۔ آگر ان کو عام خوراک کی صورت میں کھایا جائے تو وہ غذا ہیں۔ خالی بیب کھائیں تو وہ دوا ہیں۔ جی کہ آگر زخون کے تیل میں سالن بکا لیا جائے تو تیل آئتوں میں مرور آیا۔ حمر صورت یہ ہوئی کہ روئی اسالن پائی کی مقدار جمع کرکے اس میں دو اونس تیل کا حساب کریں تو کل جم کے چالیسویں حصہ سے زیادہ نہ ہو گا۔ اس مرکب ملفوہ میں یہ چالیسواں حصہ سے زیادہ نہ ہو گا۔ اس کر بر عکس آگر خالی بیت چالیسواں حصہ سے زخوں پر دوا کی طرح سکے بر عکس آگر خالی بیت تیل بیا جائے تو یہ معدہ کے زخموں پر دوا کی طرح سکے گا۔ یہ تیزابیت کو زا کل کرے گی چروں میں جائے گا تو سنوں کے زخم مندش کرے گا۔ یہ تیزابیت کو زا کل کرے گی جم سے دو سری چیزوں میں جائے گا تو سنون کے دخم مندش کرے گا۔ جب کہ دو سری چیزوں میں جائے گا تو سنون کے دخم مندش کرے گا۔ جب کہ دو سری چیزوں میں جائے گا تو سنون کے دخم مندش کرے گا۔ جب کہ دو سری چیزوں میں جائے گا جد اس سے یہ نوا کہ حاصل نہیں ہو کھتے۔

کی مریضوں پر طویل مشاہدات کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ انسر کے کمی مریض کو اگر کمی فتم کی کوئی دوائی نہ ہمی جائے اور دہ مرف نمار مند اور رات سوتے وقت 2 برسہ وجھے زنون کا تبل چیا رہے تو اسری نہیں بلکہ تنوں کی وق اور COLITIS 2 برسہ فیلے زنون کا تبل چیا رہے تو اس کی نہیں بلکہ تنویہ کو سائٹ رکھتے ہوئے ہم نے السرے ایک عام مریض کے لئے یوں لیف مکھا 1- نمار مند برا چي شدا اور عمرك ونت 2 عجي شدا البل باني يس-

2- ناشته مين جو كا دليا شد وال كر

(بد ولیا پہلے پانی میں نکایا جائے مجر دورھ ڈال کر آآر لیس اور کھائڈ کی جگد شد ڈالا جائے)

3- 11 بيك دن اور رات سوت وقت 2 بزے وقع زغون كا تبل

(كيفيت بمتر مول پر ايك مرتبه دو يوجي دينا بهي كاني مو با بهد تيل اللي كا أكر ند لط تو

ترکی اور بے نان کا ہمی ٹھیک ہے۔ مگر پیمن کا بسرحال نہ ہو)

| 60 گرام | 4- كلوڅى           |
|---------|--------------------|
| 15 گرام | يرگ كاسنى          |
| 10 گرام | برگ مهندی          |
| 10 گرام | تعا خيران          |
| 5 گرام  | ملبہ (میتھی کے چے) |

ان تمام چزوں کو ملا کر ہیں کر اس مرکب کا ایک چھوٹا تھے میں شام کھانے سکے دد ریا جاتا ہے۔

اس نسخہ میں کلونکی چیٹ کے امراض میں بیٹنی اور موٹر دوائی ہونے کے علاوہ معفرت ابو برریہ انے بول بیان قرایا ہے۔

انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في العبت. السوداء غفاء من كل داء الأ السام و السام الموت و العبت. السوداء الشونية

( بخاری اسلم ابن ماجہ اسد احم)

( بخاری اسلم ابن ماجہ اسد احم)

( انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو قرباتے سنا کہ ان کالے

دانوں میں مبھی بتاریوں سے شغا ہے۔ سوائے سام کے۔ جو کہ موت ہے۔

اور یہ کالے دانے اصل میں شونیز ہیں)

یہ بات اس ایک روایت میں نہیں بلکہ ای مضمون اور اسی موضوع پر حضرت

ی آئٹ معرت سالم بن عبداللہ حضرت بریدائ ہے ابن الجوزی ترزی اسلم مسلم مسلم استد احیر ابخاری ابن ماجہ نے استان مخلف ذرائع سے نقل کیا ہے کہ بات بیس کسی تھم کے شک و شید کی مخوائش باقی تمیں رہی۔ ابن ابی متیق نے اسے زیون ملا کر تاک کی بیاربوں میں مفید قرار دیا۔ مام زہبی کہتے ہیں کہ جسم کے کسی جھے میں کسی بھی دجہ سے معرف جائے دد کلونجی سے کھل جا آ ہے۔

جسم کی قوت مدافعت بڑھانے اور AIDS کے علاج میں کلونجی کو مفید پایا حمیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامنی کو اہمیت دیتے ہوئے ارشاد قرمایا۔

عليكم بالهندياء فانسها من يوم الآوهو يقطر عليه أثن قطر العنت

(تمارے لئے کائی موجود ہے۔ یہ ایک ایبا پودا ہے جس پر ہر روز جنت کے پائی کے قطرے گرتے ہیں)

اس حدیث کے مضمون کو متعدہ ذرائع سے تائید حاصل ہے۔ جس پورے پر جنت کے بانی کے قطرے روزانہ کرائے جاتے ہیں اس کا شفابار ہونا ایک لازمی حقیقت ہے۔ میتھی اور مندی کے بارے میں بھی تعریف کے درجنوں ارشادات نبوی موجود جس۔

ہمارے اس نسخہ کے ہر حصہ عیں ہرجزہ کو فردا" فردا" نائید رسالت حاصل ہے۔ اور اس کا مغید ہونا ایک لازی حقیقت ہے۔ اس عیں کاسٹی کو یہ اضافی فضیلت حاصل ہے کہ وہ منہ یا بیٹ عیں جس جگہ سے یعی خون ہمہ رہا ہو اس کو بند کرتی اور زخول کو مندن کرتی ہے۔

اللہ تعافی کا فضل شامل حال رہے تو وہائی کمی بھی طب کا کوئی نسخہ یا علاج نہ تو اس سے زیادہ موثر ہو سکتا ہے اور نہ اس سے بہتر جابت ہو سکتا ہے۔ جب کہ اس ذات پاک کی مخابت سے بہس بھی ناکامی نسیں ہوتی۔

## معده كاكينسر

#### CANCER STOMACH

معدہ کا سرطان یا کینسرا تھام اضفام کا سب سے زیادہ ہونے والا کینسر ہے۔ اس بیاری کو اپنے لئے زیادہ طور معدہ بی بہتد ہے اگرچہ کینسر جم کے کسی بھی حصہ بی ہو سکتا ہے۔ لیکن معدہ کا کینسر اپنی جغرافیائی تعقیم کی وجہ سے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا بی سب سے زیادہ سے جاپان بی ہو آ ہے اور اس کے بر تھی امریکہ بین برائے نام ہے یا بالکل نمیں ہوتا۔ جیرت کی بات سے کہ دہ جاپانی جو اپنا ملک چھوڑ کر امریکہ بین اس کے جی الن میں یا ان کی اولاد بی بھی اس کی شرح امریکیوں کی طرح برائے بین اس سے جی الن میں یا ان کی اولاد بی بھی اس کی شرح امریکیوں کی طرح برائے بام ہو جاتی ہے۔ اگر معالمہ درائت کا ہے تو ان کو دنیا کے کسی بھی جمے میں متاثر ہو جاتا جاہے تھا۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ اس کا تعلق دہاں کی خوراک کے اجزاء یا "ب و جاتا جاتے ہے۔ جن میں امرکی ماحول سے تبدیلی سختی۔

اب یہ بات پایہ جوت تک محق ہے کہ بعض کیمیاوی مخاصر جب کھائے یا نگائے جائیں تو ان کا فویل استعال کینسر پیوا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ تارکوں اور اس سے حاصل والے کیمیاوی مرکبات اور رنگ- معدہ کے کینسر کے بارے میں تازہ ترین اکشاف یہ ہوا ہے کہ ڈبول میں یا تائج بستہ مخزن میں غذا کو محفوظ کرنے کے لئے قلمی شورہ یا اس سے حاصل ہوتے والے NITR ATES استعال ہوتے ہیں۔ معدہ میں جا کر یہ ایک صورت افتیار کر لیتے ہیں جن کو جانوروں کے جم میں تجمیاتی طور پر کینسر کو پیدا کرتے دیکھا گیا ہے۔

خون کی کی یہ ترین فتم PERNICIOUS ANAEMIA کے مریضوں کو

www.besturdubooks.wordpress.com

اس کینسر کا اندیشہ دو مرول سے زیادہ ہو آ ہے۔ معدد بیل مزمن سوزش کی دجہ سے جب سانست متاثر ہوتی ہے یہ عمل کینسر کی شکل بھی انقیا رکر لیتا ہے۔

یہ کیفیت عام عور پر 55.65 سال کی عمر کے درمیان کے مردوں کو ہوتی ہے۔ عورتیں نبٹن محفوظ ہیں۔ جن کے خون کا کردپ A ہو ان کے مثاثر ہونے کا امکان زیادہ ہے۔

#### علامات

کھانا کھائے کے بعد بیٹ بیں بوجھ اور جنن خاص طور پر مرغن غذا کے بعد متلی اور قد سے بعد متلی اور قد بعض کھانوں خاص طور پر گوشت سے نفرت' تے یا پاخانہ بیں خون کی میزش' جہاتی کے سامنے کی طرف بوجھ یا تھنن ' فٹک خوراک کو نگلنے کے دوران کھائی' اسمال' بیٹ بیں گول' وزن اور طاقت میں کی' خون کی کی کے ساتھ چرے پر زردی اور مردنی مجھائی رہتی ہے۔

بہاری جب بڑھتی ہے تو جگر اور اس باس کی چیزوں کو لیبیت میں لیتی ہے۔ اس وفت بہت میں بانی پڑنے لگتا ہے۔ چرے اور جسم پر سر قان ظاہر ہوتا ہے۔

ہار بار سائس چڑھتی اور دں کا وایاں حصہ مجین جاتا ہے۔

بوئ عمرے کمی مریض کو اگر مسلسل بدہشمی رہتی ہوتہ اس کے بادے بیں مزید جھیفات کرنا زیادہ اچھی بات ہے بہ نبیت اس کے کہ پکھ عرصہ بعد یہ معلوم ہو کہ کینسراتا کھیں چکا ہے کہ اب علاج مکن نہیں رہا۔

## تشخيص

اس کی آکٹر ابتدائی علامات اتن معمول ہوتی ہیں کہ مریض ان کے لئے کسی تجربہ کار معالج کے پاس جانا ضروری نہیں سمجنتا۔

BARIUM XRAY كه ذريعه اكثر كينسرويكيمه جانيجته جن-

GASTROSCOPY نیلی ویون کیمرو کے اس اللہ کو مرایض نگل لیتا ہے اور یہ معدد کے بر حصہ کو انتہی طرح رکھا دیتا ہے۔ اس طرح ایک تجربہ کار ماہر جملیوں میں

www.besturdubooks.wordpress.com

ہونے والی تبدیلیوں سے کہتمر کی تشخیص کر سکتا ہے۔ مرورت پڑنے یا شبہ کی صورت میں اس میں ایسا یندوبست موجود ہے کہ مشتبہ حصہ کا محلاا کاٹ کر باہر تکال کر اس کا خورد بنی معائمتہ کردا لیا جائے۔ جس سے تشخیص یقنی ہو جاتی ہے۔

GASTROSCOPE کے ذریعہ معدہ کے معائد کے بعد ایک مریض کے جسم سے ایک عکوا نکال کر BIOSPY کے لئے پردفیسر قلام رسول قربٹی کے پاس بھیجا کیا۔ انسوں نے ازراہ عزایت اپنے مشاہد ہی رپورٹ کی نقل ہمیں بھی مرحت فرمائی وہ یہ ہے:

The Specime shows thickened walls. The rugosal patteren is prominent.

There is an ulcer with raised margins, which are rolled.

The base of the ulcer is shaggy.

#### HISTOLOGY

Malignant Epithelial Cells are present. These cells—show signet appearance. The cells are found invading muscles.

This is a case of ADENO CARCINOMA STOMACH.

اس ربیت کے مطابق میہ ADENO CARCINOMA ہے۔ جب کہ معدہ میں ہوئے والے کینمر متعدہ اقسام کے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ معدہ کا دولت میں ہوئے والے کینمر متعدہ اقسام کے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بعض او قات OLCERATIVE -POLYPOID-INFILTRATING کے ساتھ بی اسر بھی موجود ہوتا ہے۔ پروفیسر قریشی نے جس مریض کو ویکھا وہ مرکب ضم کا تھا گر اس کے السرکی ہیئت کینمرک بی تشی۔ یافانہ جس کی علاوہ یافانہ جس نیم

یاخانہ میں لینسر کے علتے بھی دیکھنے میں آجائے ہیں۔ اس کے علاوہ پاخانہ میں میم ہمنم شدہ سیاہ خون موجود ہو تا ہو تو اس سے کینسر کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ کینسر کے علاج میں انقلابی تبدیلیوں کے باد بود معدہ کے کینسر کے علاج میں بچھنے چاہیں سالوں میں کوئی قاتل ذکر کمال نہیں ہو سکا۔ اس کا بہترین علاج آپریش ہے جب کہ 33 فیصدی مربض ایسے ہیں جن کا بیت کھولنے کے بعد آپریش کرنے کی مخبائش ہو سکتی ہے جب کہ 67 فیصدی کا آپریش ضرور ہو آ ہے لیکن متاثرہ حصہ کاٹ کر نکالا نہیں جا سکا۔ جن کا آپریش کامیاب ہوا اور معدہ نکال بھی دیا گیا ان میں سے صرف 20 فیصدی بائج سال کے بعد زندہ بائے گئے۔ لیمنی کامیاب آپریش کے بادجود 80 فیصدی مربض ایک دو سال میں مرجاتے ہیں۔

کینسر کے خلاف اثر رکھنے والی دواؤں سے علاج میں کچھ اسید پیدا ہوئی ہے۔ لیکن ان سے کمال محک کامیانی ہوئی اس کا بیان اہمی ممکن نہیں۔

اس بیماری کا جلد پہ چلا لیمنا اور جلد از جلد آپریشن کر دینے سے ہی مربیش کی جان بیچانے کا کوئی امکان موجود ہے۔ ورشہ طب جدید اس کے علاج میں وو سرے مقامات پر ہونے والے کینسر کی طرح انجی تک معقود ہے۔

## طب نبوی

آئٹوں کے سرطان کے سلسلہ ہیں اس کا جو علاج فدکور ہے معمولی تبدیلی کے ساتھ معدہ کے سرطان میں ہمی مفید رہتا ہے سریض کو ناشتہ ہیں جو کا دلیا شد وال کر ضور رہا ہے و لعاب ہی دانہ اور شد کے علاوہ نسخہ میں مندی کے ہے بھی شال کے جائی۔ زخوں کو بھرنے میں مندی کے ہے افاویت میں لاہواب ہیں۔ پافاتہ میں ہاہ خون OCCULT BLOOD کی موجودگی بھی مندی کی طلبکار ہے۔ ہر خوراک میں نصف گرام مندی کے ہے کافی رہے ہیں۔ اطباء قدیم مندی کا جوشاندہ تجویز کرتے رہے ہیں۔

کینسر خواہ کمی جگہ ہو قبط شیریں اور کلوٹی اس کا بھٹزین علاج ہیں۔ چونکہ یمال خراش اور ملکی زیادہ مولی ہے اس لئے قبط کی زیادہ مقدار نہ دی جائے۔

## التهاب معده و امعاء GASTRO-ENTERITIS

مرم علاقوں میں موسم گرا میں جنوں میں سوزش ہو جاتا ایک روزمو کی بات ہے اور بھی کیمار تو انہی خاصی تعداد اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ عام عالات میں اس کیفیت کا اظہار نے اور اسال یا اس کے ساتھ بخار کی صورت میں ہوتا ہے۔ بھیٹ اسلال ہیف حتی کہ تپ محرقہ بھی آئوں کی سوزش کے مختف رنگ ہیں۔ لاہور میں ہر سال ابریل سے شروع ہو کر آئویر تک روزانہ ورجوں کے حساب سے لوگ اسلال اور جنوں کے حساب سے لوگ اسلال اور جنوں کی سوزش کی مختلف شکوں میں جال ہوتے ہیں۔ جس کا عموی سبب کھیاں اور جنوں کے دریعہ آتا ہے اور بھین قرار دیا جاتا ہے۔ برے شروں میں جہاں پینے کا پانی نالیوں کے ذریعہ آتا ہے اور بھین شامل کی جاتی ہیں اس لئے یہ پانی عام طور پر تاریاں پیدا کرنے کا باعث حس سمجھا شامل کی جاتی ہیں اس لئے یہ پانی عام طور پر تاریاں پیدا کرنے کا باعث حس سمجھا کا سب سے برا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور کو کی یا آلاب کا پانی بیت کی بتاریوں کے پھیلاؤ کا سب سے برا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اب یہ امر مسلمہ ہے کہ آلودہ پانی ہینے سے بیت کی عادوہ پیٹ میں اب یہ امر مسلمہ ہے کہ آلودہ پانی ہینے سے بیت کی عادوہ پیٹ می گرے اور بر قان ہو کتے ہیں لئی جب یہ بتاریاں پانی کی دورے ہوں تو الیے پانی کو پینے والے سینگروں افراہ بیک دفت جنال ہوتے اور وباء کی صورت بن حاتی ہے۔

راوی روڈ لاہور پر کورنمنٹ مراز ہائی سکول کے پاس کوردت بھون کی آبادی میں ایک مرتبہ آئنوں کی سوزش وہائی صورت چی کھیل گئے۔ اس

www.besturdubooks.wordpress.com

علاقہ میں تھیوں کو ختم کرنے کی اتن شاندار کوشش کی گئی کہ گڑ کے وہلے کو میز پر رکھ کر ویکھا گیا۔ ایک ٹھنٹ میں ایک بھی تھی اس پر نہ آئی۔ لیکن لوگ جار ہوتے گئے تین دن میں 45 افراد ہیتال میں داخل ہوئے۔ مزید تحقیقات پر معلوم ہوا کہ آبادی کے لوگ درمیان میں واقع کنوئمیں کا پانی پینے ہیں۔ اس کنوئمیں کو بند کرکے دہاں پر پینے کے لئے صاف بانی کا بند دیست کیا گیا تو بناری ختم ہوگئی۔

1945ء میں ہردوار میں ہندوؤں نے کہد کا سیلہ منایا۔ یا ترا کے بعد وائیں آنے والے السینہ منایا۔ یا ترا کے بعد وائیں آنے والے السین ساتھ گئگا کا پائی الکنگا جی" کستوں میں لے کر آئے۔ جس کی وجہ سے بورے ہندوستان میں ہیضہ تکیل گیا۔ کورٹر ہنجاب نے سارے صوبہ میں امرود اور ہاشیاتی کی فروخت پر پایندی فکا وی۔ پھلوں کے باغ جاہ ہو گئے لیکن بیضہ گڑگا کے یائی سے پھیلٹا را۔

1950ء میں لنگے منڈی لاہور سے تشمیری بازار کو جانے والے پانی کے نبوں میں تملی ذریعہ سے غلاظت کے ساتھ تپ محرقہ کے جراشیم واخل ہو مجھے۔ جس کے نتیجہ میں چوک مرجن شکھہ سے تشمیری بازار تک ایک قطار میں ہزاروں لوگ تپ محرقہ کا شکار ہو مجھے۔

۔ رسات میں اوگ ایسے جوہزوں کا پانی پینے ہیں جن میں جانور نماتے ہیں۔ کاؤں کی غلاظت شامل ہوتی ہے۔ عور تمی کیڑے دھوتی ہیں اور ان کو باہر ہے دیکھنے پر ہمی جماگ اور بلنے نظر آتے ہیں۔ کیچڑ کے رنگ کا بیہ پانی بیٹ بیٹ بیٹ کی بیاریوں کا باعث ہو آئے۔ دریائے گنگا کی بوری گزرگاہ اور مشرقی پاکستان میں لوگ گھروں کے ساتھ ہوتا ہو کہ برساتی اور سیالی پائی کے جوہزوں میں مجھلیاں پالنے ہیں اور اس پانی کو پہنے ہیں۔ اس لئے وہاں سارا سال بیضہ بھیلا رہتا ہے۔

1960ء میں عالمی اوارہ محت جنوب مشرقی ایشیاء میں بیشہ کے طلاف تحقیقاتی مرکز قائم کرنا جاہتا تھا۔ ہم نے بحربور کوشش کی اور اس اوارہ میں اسپنے ذاتی تعلقات کو کام میں لاتے ہوئے جاہا کہ سے مرکز لاہور میں ہے۔ دب سے ہو گیا کہ مرکز پاکستان میں ہو گا قو اس وقت کی حکومت نے یہ مرکز لاہور کی بجائے ڈھاکہ میں بوانا پہند کیا۔ عالات نے اسے ہمارے بس سے باہر کر دیا۔ اس مرکز میں پہلا اہم کام سے انجام پایا کہ نیک نگانے سے بیلنہ سے بچاؤ نہیں ہوا۔

## انتول کی بیاریوں کے اسباب

جرافیم کے جم میں داخل ہونے کے بعد بناری شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ماہرین علم
الجرافیم اور دبائیات نے فاکھوں مریضوں پر کئے محکے مشاہدات کے بعد معلوم کیا ہے کہ
پیٹ اور آئتوں میں دافع ہونے والی سوزشوں کے جرافیم متعدد اقسام کے ہوتے ہیں۔
ادر برحم سے پیدا ہونے والی علامات دو مرول سے مختلف ہوتی ہیں۔ تحقیقات پر جرافیم
کی پکھ فتمیں ایک معلوم ہوئی ہیں ہو یہ بناریاں عام طور پر پیدا کرتی ہیں ان کسون کے
کی حتمیں ایک معلوم ہوئی ہیں ہو یہ بناریاں عام طور پر پیدا کرتی ہیں ان کسون کے
مومی نام SCHIGELLA -ESCHERECHIA -PROTEUS کے خاندانوں کے
مختلف SCHIGELLA جاتھ ہیں۔

ان برامیم کو لیبارٹری میں دودہ سے عاصل ہونے والی معماس لینی المحدد کے ساتھ طاکر تموڑی دیر رکھا جا آ ہے۔ آگر اس میں سرائد اور میس پیدا کر دیں تو اس سے مراد لی جاتی ہے کہ جم انسانی میں جا کر بھی بیاری پیدا کر کئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جم خصوصی طور یہ دقائی انتظامات کرتا ہے جیسا کہ تپ محرقہ کی صورت میں خون کے اندر ایسے جو ہر پیدا ہو جاتے ہیں جو جرافیم کو ختم کرتے محرقہ کی صورت میں خون کے اندر ایسے جو ہر پیدا ہو جاتے ہیں جو جرافیم کو ختم کرتے میں دو جرافیم کو ختم کرتے میں دو جرافیم کو ختم کرتے میں دو جرافیم کو حتم کرتے سے دو جرافیم کو حتم کرتے ہیں دو جرافیم کی دو جرافیم کو حتم کرتے ہیں دو جرافیم کو حتم کرتے ہیں دو جرافیم کرتے ہیں دو جرافیم کو حتم کرتے ہیں دو جرافیم کی دو جرافیم کرتے ہیں دو جرافیم کرتے ہیں دو جرافیم کو حتم کرتے ہیں دو جرافیم کو حتم کرتے ہیں دو جرافیم کی دو جرافیم کرتے ہیں دو جرافیم کی دو جرافیم کرتے ہیں دو جرافیم کرتے ہیں دو جرافیم کرتے ہیں دو جرافیم کی دو جرافیم کرتے ہیں دو جرافیم کرتے ہیں

ہیں۔ اس لئے تپ محرقہ کے مریض کے خون کا اگر WIDAL, TEST کیا جائے تو اس سے یہ چل جائے گا کہ اس کو چاہنے والا بخار کونسا ہے؟

عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ جراقیم کش ادویہ کے ذریعہ جراقیم کو ہلاک کیا جا
سکتا ہے لیکن آنٹول میں ہونے والی بعض بیاریوں کی صورت میں یہ سفرو خد بھی غلط
ہو جاتا ہے۔ کیونکہ PSHUDOMONAS ACRUGINOSA کی نوعیت کے
جرافیم ایسے ڈھیٹ ہیں کہ سمی بھی جرا تیم کش دوائی کی بوٹل کے اندر اپنی افزائش کر
سکتے ہیں جس کی وجہ ہے ہیں تالوں میں علاج کے ددران مریشوں کو نت نئی بیاریوں کا
شکار ہوتا پڑتا ہے ادران بیاریوں پر عام جراقیم کش ادویہ کا کوئی اثر نسیں ہوت۔

اس لئے ہم مختلف جرافیم سے پیدا ہونے والی سوزشوں کو اسباب کی مناسبت سے علیحدہ علیحدہ بیان کرنا پیند کر رہے ہیں۔

### SALMONELLA INFECTIONS

اس فاندان کے جرائیم سے پیدا ہونے والی اہم ترین بیاری تپ محرقہ ہے۔ ہو کہ ابتدائی فور پر آئوں کی سوزش ہے محراس کے اثرات قرام جمم پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس سوزش سے آئوں میں زخم ہوتے ہیں اور یہ آئت میں آریار سوراخ زال کر موت بی اور یہ آئت میں آریار سوراخ زال کر موت بی بوت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس عنوان سلے Polsoning بھی آ جاتی ہے۔ ہو بند ذبوں کی غذا اور جرائیم کی ذہروں سے پیدا ہوتی ہے۔ آرچہ اس کا کوئی بھی علاج آب تک مطوم نمیں ہو سکا لیکن شرح اموات کم ہے۔ اندانوں کے علاوہ یہ بھی علاج آب تک مطوم نمیں ہو سکا لیکن شرح اموات کم ہے۔ اندانوں کے علاوہ یہ بیاریاں جانوروں میں بھی ہوتی ہیں جن میں خاص طور پر سورون میں Rod بیاریاں جانوروں میں بھی ہوتی ہیں جن میں خاص طور پر سورون میں مثاثر ہو سکتا ہے۔ 1970ء میں جنولی امریکہ سے آنے والے کون اور مرغوں کی خوراک موسک ہو سے والے بھوٹ پری۔ اس طرح میں یہ جرائیم واض ہو گئے اور امریکہ کی مرغوں میں یہ ویا بھوٹ پری۔ اس طرح میں بیا جاتے میں برطانے میں نرکی پر تدوں میں یہ ویا باہر سے آنے والی نزا کے ذراجہ کیل می شی سے والی نزا کے ذراجہ کیل می شی سے والی نزا کے ذراجہ کیل می شی سے والی نزا کے ذراجہ کیل می سے والی نزا کے ذراجہ کیل میں۔ جس کے نتیجہ میں یہ کھانے والوں میں کیل می ۔

جرائيم كى أكثر تشميل بكانے سے مرجاتی بي- خاص طور پر پاكستاني انداز بيل يكايا

جانے والا کھانا چونکہ وُ مُکنے والے برتن میں در تک بکنا رہتا ہے اس لئے اکثر جرا تیم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرزع میں جب بکا ہوا کھانا کچے گوشت کے قریب رکھا ہوا ہو تو یہ گوشت اگر آلودہ ہو تو اس کے جراقیم کچے ہوئے کھانے میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ جن مقامات پر اجماعی کھانا بکتا ہے وہاں پر ایسی وباؤں کے پھیلنے کا اندایشہ زیادہ ہوتا ہے۔

اردد بازار لاہور میں ایک شادی پر خاندان ہی کے چند اسحاب مدعو تھے۔ دلیمہ کے کھانے کے بعد دولما اور دلمن سمیت تمام شرکاء ہنوں کی سوزش کا شکار ہو مجے اور مالت اتنی خراب تھی کہ ان سب کو پچھ دنوں مہیٹال میں رہنا ہزا۔

یہ جرافیم نخت جانی کے باوجود پیٹ کے تیزاب میں جاکر مرجاتے ہیں۔ ای لئے کما جاتا ہے کہ بیند کی دبا کے دنوں میں خال بیٹ گھرسے نہ تکلیں اور کمائے کے ساتھ مرکہ استعال کریں۔ کو نکد مرکہ کا تیزاب ان کو مار دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باعث سرکہ کو اہمیت عطا فرمائی۔ صفرت جابر بن عبداللہ دوایت کرتے جن کہ حضور نے فرمایا۔

> نسم الا دام العفل (مسلم ابن باج) (مرکد بحرین مالن سے)

می روایت معرب عائش سے این ماجہ نے بیان کی ہے۔

محموں میں اس کی موجودگ کی ضرورت کا اظہار حضرت ام ہائی حضور معلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں-

ما افتر بیت من ادم فیدخل ( ٪ تُدُی)

جس محمر میں سرکہ کھلا جاتا ہو وہ لوگ بھی غریب نسیں ہوتے) اس کا مطلب ظاہرے کہ سرکہ کھانے سے تندر تی قائم رہتی ہے۔

علامات

مریض کے جسم میں جراتیم کی جتنی مقدار داخل ہو علامات کی شدت ان کی۔ www.besturdubooks.wordpress.com مناسبت ہے ہوتی ہے۔ یہ ہمی ممکن ہے کہ جرافیم کی مقدار اتنی کم ہو کہ علامات ظہور پذیر نہ ہوں یا جم کی اپنی قوت مدافعت ان کو ہلاک کر دے۔ یپ محرقہ ہے بچاؤ کے ٹیکہ کی کمی زمانے میں بڑی شہرت رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کہ جاری ذاتی محرانی میں قابل احتاد اور اچمی دیکسین کے فیلے تھے۔ اخی کے یہ حاری ذاتی محرانی میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ جرافیم کے جم بیل داخل ہونے کے یہ جن شی اہم ترین مثلی ہونے کے 84 - 6 محمنوں میں علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ جن بیل اہم ترین مثلی نے اسمال کے قراری مردورو بخار کا پر پرشر میں کی تحرابت پیشاب میں رکاوت اور جم میں اینٹی اور ورد ہیں۔ خوتی اسمال کو ڈول میں درد اور سوجن اور میں موزش ہو کر محر بحر کے لئے ہے کی بھاری ول

علاج اگر تکمل نہ ہو تو تندرست ہونے کے باوجود جسم سے جرا شم 6-8 ہفتوں تک خارج ہوتے رہتے ہیں۔ اس کیفیت کو CARRIERS کہتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ خود بنار نہیں ہوتے لیکن دو سروں کو کرتے رہتے ہیں۔

امریک کے ایک چھوٹے شریل نو مربیوں میں تپ محرقہ کی وہا بھوٹ یزی- تحقیقات پر معلوم ہوا کہ یہ بنیج آئس کریم شوق سے کھاتے تھے۔ پھر پتہ چلا کہ ان بچس نے جس دو کان سے آئس کریم لی اس کا ایک کاریگر تپ محرقہ کا CARRIER تھا۔ اس کے جسم سے تپ محرقہ کے جرافیم فارج ہوتے رہے تھے ہو اس کے ہاتھوں کو لگ کر آئس کریم میں داخل ہو کردہ مردل کو بھار کرتے تھے۔

اس معیبت کا سب سے تمل اور جامع حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا-

- رفع حاجت اور طمارت کھانے چینے کے مقامات اور چینے والے پانی کے ذخیروں
   دور ہونی چاہئیں۔
- طمارت کے بعد ہاتموں کو مجرسے انجی طرح دھویا جائے اور ناخن کاٹ کر
   رکھے جائمیں۔

نی ملی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے ماہر ہیں جنہوں نے رفع حاجت کے بعد جم کو معفا یانی سے انہی طرح ساف کرنے کی تلقین فرائی اور یہ نمایت مغیر عاوت مسلمانوں کا طرو اخمیاز ہے۔ جنسی بھاریوں کی روک تھام سے سلسلہ میں ہمی اب ب بات اابت ہو چکی ہے کہ کاکل آلات کو رحونے سے ان من سوزش ہونے کے ا المكانات كم بو جائے ہيں۔ اس طرح بانی سے دعونا بواسير كے بتے بوت خون كو برا كسن مي مدكار موآ ہے- جب كد اقوام مغرب مي طمارت ميں پانى كى بجائ کاغذ کے استعال سے مید کی زماریاں ایک سے دو مروں کو لگتی ہیں۔ کیونکہ کاغذ سے صاف کرنے کے دوران ہاتھوں کو مجاست کا گنا ایک لازی تیج ہے اور ایبا مخص جب کمانے بینے کی کی چیز کو ہاتھ لگائے گا تو اسینے جرافیم دو سرول کو تعتبم کرنا رہے کا اور لیے باخن بھی اس سلسلہ میں دوسرول کے لئے خطرے کا باعث ہیں۔ روزمو کے کام کاج کے دوران میل اور خلاظت نافنوں میں مجنس جانے ہیں۔ ظہور اسلام سے مجل می شیں بلکہ اٹھاردیں صدی تک سعرتی ممالک میں ناخن کاشنے یا ان کو ماف کرنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ راہمیوں کے ناخن بوستے برستے چیل کے پنجوں کی طرح مو جائے مجے وہ ایسے غلیظ مظاہروں پر فخر کرمتے مجے۔ آج بھی دبائی امراض سے بچاؤ کی کتابوں اور مشاہرات بی نافنوں کا ذکر شاندنادر می ملا ہے۔ حالا نکہ رفع ماجت کے بعد غلاقات برجے ہوئے نافنوں میں داغل ہو کر خطرے کا مستقل اندیشہ ئى رىتى ہے۔

علاج

یکاریوں کی روک تھام کے اسلامی نظام کو سامنے رکھیں تو ان میں ہے کوئی ہمی بیاری لاحق نمیں ہو سکتی۔

### جديد علاج

اس نوعیت کی تمام خاریوں میں زیادہ تر علاج علامات کو دور کرنے سے کیا جا آ

ہے۔ جیسے کہ اسمال اور قے سے جم سے شکیات اور پانی کی اخراج کی کی کو دور

کرنے کے لئے ORS کا محلول بنا کر مریض کو مسلسل پلایا جائے۔ امراض عم کے اکثر
ماہرین اب مرف اس محلول پر مخزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مشود سنوف
ان آسان اجزاء پر مشتمل ہے۔

SODIUM CHLORIDE 3.5 mg

TRISODIUM CITRATE 2.9 gm

POTASSIUM CHLORIDE 1.5 gm

GLUCOSE

 $20.0\,\mathrm{gm}$ 

اس تسخد میں اب شک TIRSODIUM CITRATE کی جگه سوڈا بائی کارپ ڈالا جا آ) تھا۔ جے گرم کیا جائے تو وہ زہریا بن جا آ تھا۔

ORS کے ایک پکٹ کو ایک میر (لیش) پانی میں حل کرکے مریض کو ایک ایک چچے کرکے سارا ون پلاتے رہجے ہیں- ہرا جابت یا قے کے بعد اتنی ہی مقدار میں پانی آہستہ آہستہ جسم میں واخل کیا جانا چاہئے-

SEPTRAN- TETRACYCLIN جدید جراشیم کش ادویہ جی AMPICILLIN- CHLORAMPHENICOL کے بارے جی خیال کیا جا آ ہے کہ ان کا ربط مفیر ہو آ ہے۔

تجرات سے معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے آئٹر ادوریہ بے کار خابت ہوئی ہیں۔
تپ محرقہ میں CHLORAMPHENICOL اور کسی حد شک العمی سلین کے علاوہ
کوئی دوائی موٹر نمیں ہوتی۔ لیکن اول الذکر کا زیادہ دنوں شک دیتا خطرناک مجی ہو
سکتاہے۔ کیونکہ اس کا طویل استعال جم میں خون کی پیدائش کو دوک سکتا ہے۔ اور
بید ایک الیکی کیفیت ہے جس کا علاج ایمی شک ممکن نمیں۔ جرافیم کی سخت کوشی کا
نقاضا ہے ہے کہ علامات ختم ہونے کے بعد مجی دو ہفت شک ودائی دی جائے۔ عام طور

پر کلوروائی شین کے 250mg کے دو کیپیول میج دوسر' شام کھانے کے بعد دیے جاتے ہیں۔ پانچ دن کے بعد دوا کی مقدار کم کرنا دستور ہے۔ ابعی سلین کی ای مقدار کو زیادہ دن تک ریا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ چونکہ سے پشلین سے جناسیت بلکہ دمہ تک ہو سکتا ہے۔ اس لئے اکثر لوگول کو اس سے حماسیت بلکہ دمہ تک ہو سکتا ہے۔ اس خاندان کے جرافیم سے پیدا ہونے دائی سوزشوں کے جدید علاج میں عام طور پر علامات توجہ دی جاتی ہے جسے کہ پانی کی کی کو ORS سے دور کیا جائے اور آگر منہ کے داستے تے کی شدت کی دجہ سے مکن نے ہو تو ورید میں ڈرپ کے ذریعہ

حال ہی میں ایک محفوظ اور موڑ روائی CIPROFI.AXIN ایجاد ہوئی ہے اس کے 500mg ضبح شام برے کانی رہتے ہیں۔

### زرب INTRAVENOUS DRIP

آج كل رواج ہو گيا ہے كہ جس فى كرورى اور معولى ياريوں كے لئے وريدى ور پ لگاتے ہيں۔ ايك واكثر صاحب كے مطب ہيں جائے كا اتفاق ہوا - ان كے چھے كرے ميں پانچ جارياكال كى ہوئى تھيں۔ بن بي ہے ہراك پر ايك ايك مربيش پڑا تھا۔ ان سب كى وريدوں كے ساتھ نائياں كى تھيں اور گلوكوں كا كلون ان كے اجسم ميں والمن كے سرخ فيكے ہمى اجسم ميں والمن كے سرخ فيكے ہمى شامل كر ويہ مجے ہیں۔

سمسی چنتے پھرتے مخص کو گلوکوس لگانا دنیا کا سب سے خطرناک کام ہے۔ ڈرپ سمی بھی بھاری کا علاج شیں۔ ایک دو سرے کی سلودہ سوئیاں داخل کرنے سے دیگر ۔ حادثات کے علاوہ ورید میں وٹامن کی غیر مطلوبہ مقدار داخل کرنا سزیہ خطرناک ممل ہے۔ ڈرپ لگوانے والوں کو ہنڈ پریشر اور ذیا بیٹس کی بھاری ہوئے کے علاوہ اور دو سرے خطرناک عوارض ہو کئے ہیں

### SCHIGELLA INFECTIONS

1897ء میں جاپانی ذاکر کوئی نے محسوس کیا کہ متین کے جرافیم مرف ایک مثل کے نہیں ہوتے بلکہ ان کی متعدد اقسام ہیں اس دج سے جرافیم کا بیہ خاندان اس کے نام سے موسوم ہے۔ امریکہ کی جنگ غلامی کے دوران کا لاکھ قوجوں کو پہیٹ ہوئی جن ش سے 44000 مرمجے۔ نیال کیا جاتا رہا ہے کہ جدید ادویہ کی دج سے پیش کی بیناری فتم ہو جائے گی یا اس کا جلد علاج ممکن ہو جائے گا۔ لیکن بیہ خیال غلط بر آمد ہوا ہے کیونکہ عالی اعداد و شار کے مطابق اس کی شرح اموات اب تک بھی بر آمد ہوا ہے کیونکہ عالی اعداد و شار کے مطابق اس کی شرح اموات اب تک بھی دوسرے ممالک میں لاکھوں افراد اس کا شار ہوتے رہے ہیں۔ ادر ان میں مرنے دوسرے ممالک میں لاکھوں افراد اس کا شار ہوتے رہے ہیں۔ ادر ان میں مرنے دانوں کی تعداد 5% فیصدی سے برد می شی۔

پیٹ کی اکثر سوزشوں اور تپ محرقہ میں CHLOROMYCETIN کی افادیت کا بردا شرو ہے لیکن جرت کی بات ہے کہ اس خاندان کے جراشیم سے پیدا ہوئے والی سوزشوں میں یہ دوائی آکٹر بے فائدہ پائی گئی۔

ایک ووست کو کھانے پینے کی چیزوں کے انتخاب کی انجمی سمجھ ہے۔
عمر اس کے باوجود ایک روز اس کو بیش کی تکلیف ہو گئے۔ اینداء میں
عمر اس کے باوجود ایک روز اس کو بیش کی تکلیف ہو گئے۔ اینداء میں
ERYTHROCIN
میں جب وستوں میں کی نہ آئی اور ان میں کروری بومتی مئی تو
میں جب وستوں میں کی نہ آئی اور ان میں کروری بومتی مئی تو
میں جب دواؤں کی انجمی خاصی تعداد کے باوجود عمل
صحت یانی میں ہفتہ لگ گیا۔

#### علامات

یماری کی ابتدا کمی بیش تکیف کے بغیر اسال سے ہوتی ہے۔ پہلے بڑی اجائیں شروع ہوتی ہیں۔ بعض مریضوں کو ابتدا میں بوجہ محسوس ہوتا ہے جس کے ایک دن نعد اسال شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹ میں دردا تولنج اور اینشن کے ساتھ جسم میں تعلن طبیعت میں بیزاری بیاری کے ساتھ قولنج میں اضافہ ہو آ جا آ ہے۔ پھر دستوں میں خون شائل ہو جا آ ہے۔ اجابت میں دیگر اشیاء کے علاوہ اسدار ماوہ (MUCOS) کانی مقدار میں خارج ہو آ ہے۔ جن کو بواسیر کی شکایت پہلے ہے ہو ان کے سے پھول جاتے ہیں اور دہاں پر بھی تکلیف محسوس ہونے گئی ہے۔ چھوٹے بچوں کو چیش کے حملہ کے دوران بلکہ ای کی وجہ سے اپنڈ کس کا تملہ بھی ہو سکتا ہے۔

ایک خاتون کو رات کی ابتدا میں پیچش ہوئی۔ ان کے ایک عزیز متعدی امراض کے مشہور ماہر اور ہیشہ وغیرہ کے علاج میں کافی سے زیادہ دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے معمولی سا علاج تجویز کیا اور جیال تھا کہ اتنا بی کافی ہوگا۔ مگر دو گھٹے کے بعد ان کو اتنا شدید درد ہوا کہ پیٹ درد کی عام کولیاں ہے کار ثابت ہوئیں۔ ترکار ان کی درید میں ایک ہم نشہ آور دوائی داخل کرنی پڑی جس سے درد کم ہوا۔ اس دوران ویگر علاج سے باری کھیک ہوگئی۔

قے اور اسمال کی وجہ سے پیٹاب میں کی آ جاتی ہے۔ یا بند بھی ہو سکتا ہے بلند پریٹر اگر جا آ ہے۔ جس سے کنروری انتہا کو پنچ جاتی ہے۔ بھاری کے ناکمل علاج کی صورت میں جوڑوں کا دروا دل کی انگلیف یا REITERS'S DISEASE ہو جائے جس۔ جس میں جوڑوں کے درد کے ساتھ منہ اور آ کھوں میں سوزش یا جلد پر انگیزیما کی شکل کے واغ پڑ جاتے ہیں کچھ مریض چیٹاب کی نالی میں سوزش کی شکامت بھی کرتے ہیں۔

معدد اور امعاء میں سوزش پیدا کرنے والے جراثیم کی دوسری قسوں کی مائند اس کے جرافیم مجی من کے راست ہی جسم میں وافل ہوتے ہیں۔ خوراک جب جرافیم آلود ہو بنائی آلودہ ہو تو شائیگیلا فائدان کے جرافیم ہیٹ میں وافل ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک ورست کو طال ہی میں نیبر کھانے سے چیش ہو گئ۔ معلوم ہو آ ہے کہ اس تیار کرنے والے کے اپنے باتھ جرافیم آلود بتھ یا اس نے معلوم ہو آ ہے کہ اس تیار کرنے والے کے اپنے باتھ جرافیم آلود بتھ یا اس نے ایک جگہ پر بنیر بنایا جمال اس بر کھیال جمتی رہیں۔

اس لئے اب ماہرین ہیر سفارش کرتے ہیں کہ وودھ اور نہری اور نہری وی شکل استعال کی جائے جو PASTUERISED ہو۔ کسی عام آدی کے لئے ہیر عمل اپنے آپ سرانجام دیتا تو ممکن نہیں البتہ بازار ہیں طنے والی وہ چیزیں جو نفافوں میں بتہ ہو کر آتی ہیں اور ان میں سے بعض پر PASTEURISED تکھا جاتا ہے صرف ان ہی کو استعمال کیا جائے محر ان میں مشکل ہیر ہے کہ وہ کران ہوتی ہیں اور ان کا ذاکتہ مارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا۔ شاتی وہ کا عام بھاؤ 10-9 روپ نی کلو ہے۔ جب کہ اُن کا مان کا مان کا کا کہ اُن کا مان کا داکرے کو گئی خوشی سے تیار نہیں ہوتا۔ شمائی اور شنے کا رس خطرۂک چیزیں ہیں۔

م بحیش کے علاج میں ان امور کا خاص خیال رکھا جا یا ہے۔

- آنتوں کے اندر ہونے والی جلن اور سوزش کے لئے الی دوائی استعمال کی جائے
   جو ان کو سکون مساکرے۔
- خاری پیدا کرنے والے جرافیم کی شاخت سمان کام نمیں۔ اس لیے الیمی
   جرافیم کش دوائیں استعمال کی جائیں جن کا اثر متعدد اقسام پر ہو۔
- ۔ رستوں کی نکرت کو روکنے کے لئے ،LOMOTIL کی بجائے ATAPULGITE کے مرکبات دیٹا زیادہ منیہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ فورمی اثر نہیں کزتے۔
- □ عَے کو روکنے کی اروپہ وئی مغیر ہوتی میں جیسے کہ TORECAN -DRAMAMINE - NIVADOXIN- AVOMINE - MECLOZINE -

STEMETIL - MAXOLON - MARZINE

- بیٹ درو' مروز کے لئے ابتدا عام طنے والی گوایوں سے کی جائے اگر ان کے ساتھ ساتھ چراٹیم کو ہوں کر رہا جائے تو درو جاتا رہتا ہے۔
- ہتاری کے اہتدائی مرحلہ میں غذا بالکل نہ دی جائے۔ خاص خور پر روٹی اور
   شت سے مروز میں اشافہ ہوتا ہے۔ پہلے دن صرف سیال چزیں دی جائیں۔
   جدید میں KAOLIN ایک ایسی منظرہ روائی ہے جسے بیٹ کی ہر سوزش میں

اعماد اور اطمینان کے ساتھ ویا جا سکتا ہے۔ لاہور بین متعدی امراض کے شفاخانہ بین جمال ہر سال ہزاروں کی تعداد بین ایسے مریضوں کا علاج ہوتا ہے وہاں پر مریش کو سے اس دفت تک اسے محمول کر ہلاتے رہجے ہیں جب تک کہ دستوں ہیں بھی جاک کی سفیدی تفرید آنے تگے۔

طب قدیم میں اسبقول ایک نایاب دوائی ہے۔ اسے تعوری مقدار میں ہر تین محقے بعد رہنا مغید رہنا ہے۔

لعاب مبي دانه

طب نبوی میں ان تمام مساکل کی ایک لاجواب تریاق بی واند کی مثل میں موجود ہے۔

چھوٹا چچے ہی داند ایک پاؤ پائی میں کچھ وہر بھگا رہے۔ پھراسے اتھی طرح پھینٹ کر اس کی لیس نکال لیں۔ چھان کر چچ پھینک ویں۔ اس پائی میں وہ برے عجیجے شمد ملا کر مریض کو ہر تھنٹ کے بعد ایک وہ محمونٹ پائٹیں۔

ایک دو ساند بی کو خونی اسال جاری تھے۔ تمام جرائیم تمش اووبید دی شمیں محر چار روز بیں بھی افاقہ نہ ہوا۔ اداری دانست بیں اووبیہ کی مقدار اتن صبیح اور کافی تھی کہ جرافیم کی ہر تشم ختم ہو جان چاہیے تھے لیکن خون بدستور آنا رہا۔ آخر کار شد ملا کر لعاب بی دانہ ویا سیا۔ جس سے دو روز بیں شقا ہو گئی۔

جدید ادویہ بی جس اور اسال کے لئے مثلاً KAOPECTATE STREPTOMAGMA FURADIL KALTIN کا KAOPECTATE کا KALTIN کا KAOPECTATE کے مثلاً جہ وہ برے جمعے پانی میں گھول کر اسی کو بار بار دیتے ہیں۔ پہلے اتنی مرکبات میں جرافیم کش ادویہ بھی کی آتی تھیں۔ محر تکومت نے نامعلوم دجوہات کی بنا پر جرافیم کش ادویہ کو نسخہ سے تکلوا دیا ہے۔ جس کا پوچھ مریضوں پر پر گیا ہے۔ کیونکہ ان کو دویا تین دوائیں خریدنی پر رہی ہیں۔

اس خاندان کے جرامیم پر جو ادویہ موٹر بیں ان بنی NALIDIXIC ACID -

www.besturdubooks.wordpress.com

TETRACYCLIN - AMPICILLIN - AMPICLOX - NEGRAM - TETRACYCLIN - AMPICION - NEGRAM - STREPTOMYCIN زیادہ مشور ہیں۔ عام حالات ہیں سٹریؤہائی سین کا ٹیک گذا ہے۔ محر اس بیاری میں اگر ایک مرام سٹریؤہائی سین کو کولین کے کلول میں ملا کر مریش کو پالیا جائے تو زیادہ بھر رہتا ہے۔ حال عی ہیں آیک تی دوائی کا کون میں ایک تی دوائی ہے کہ یہ کی جس ایک کہنا ہے کہ یہ کی جس دوائی ہے 100 گنا زیادہ سنیہ ہے۔

## قیام پاکستان پر آنتوں کی تاریخی رہاء

ونیا کی آریخ بی آئتوں کی سوزش کی سب سے بری ویا اس وقت بری جب المست 1947ء میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ہندو فرقہ پر سنتوں نے بھارتی حکومت کی سررسی بین مسلح متلعوں کو مسلمان آبادیوں سے قل و غارت پر مامور کیا۔ آگر مسلمان ان کا مقابلہ کرتے تو ہمارتی فوج ان کی امداد پر آ جاتی اور اس طرح بورے مشرتی و جاب میں دیلی تک مسلمانوں کا محل عام کیا عمام کا محمر اور کھیت جا ویے محص ان کی بچیاں اغوا ہوئیں لور ان کے لئے زندہ رہنے کی ایک صورت تھی کہ وہ اینے محرادر ا ثائے چھوڈ کرپاکشان مطلے جائیں ورنہ اپنا ندہب چھوڑ کر ہندہ ہو جائیں۔ فہوذہور' جالندحریمورداسیور اور امرتسرمسلم اکٹریت کے علاقے تنے۔ ہوشیارہور میں ہمی مسلمان اقلیت میں نہ تھے۔ عمر اس کے باوجود ان کے پاس جرت کے علاوہ زندہ رہنے کی کوئی زکیب ند جموری می - ہر طرف سے لاکھوں کے تافیے پاکستان کی طرف پیل ملے موے آنے گے۔ ان میں سے برایک کے پاس تن کے کیڑوں کے علاوہ اور کوئی افات نہ چھوڑا کیا بلکہ اکثر کو برہند کرے محروں سے نکالا کیا۔ یہ نہ تو تمی سواری یر آ سکتے تھے اور ند ہی ان کے پاس راستہ میں کھانا خریدنے کے وام تھے۔ اگر سمي كے باس تنے تو ان سے چين لئے كئے يا راستہ ميں ان ير بينے كو كوئي تار نہ تما۔ ہر طرف سے لاکون لئے ہے مفاوک الحال مجوح اور بے محرا فراد پاکتان کی ست على آرب تے۔ بجاب می شكر كرد، سيالكوت وا يك اور قصور ك راسته وزاند لا کمون افراد پیدل ایسول اور ریل گاڑیوں پر پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ www.besturdubooks.wordpress.com

فاقہ کئی کی بدولت ان میں یماریوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ تھی اور بدوہ وقت تھا کہ پاکستان کے پاس نہ تو روپ تھا اور نہ بی علاج کرنے کو ڈاکٹر بلکہ ان کو دینے کے لئے دوائیں بھی نہ تھیں۔

### وہاء کے اسباب

اگست کے جمزی وٹوں میں شدید بارشیں ہو کیں۔ دریاؤں میں سلاب آئی اور بھارتی ہنجاب میں سلاب آئی اور بھارتی ہنجاب میں سلام ایس راوی اور جناب کا پورا درمیانی علاقہ ذری آب آئی۔
سراکوں پر جار جار فٹ پانی کھڑا تھا۔ قاطوں نے جن تھے میدانوں میں پڑاؤ ڈالے تھے دہاں پر بھی پانی کھڑا تھا اور یہ جاہ مال مہاجر گندے پانیوں میں بیٹھے لینے یا چلتے دہا۔
انسوں نے ای پانی کو بیا اور اس میں رفع حاجت کی۔ جراشیم الودہ غلیظ پائی ہینے سے ان کو وہ تمام بھاریاں لاحق ہو آئی جو ہو سکتی تھیں۔ بیٹ میں کیڑوں سے لے کر آبیشہ اسال سے جب محرقہ میں سے کوئی نہ کوئی بیاری ہر شخص کو تھی۔ کسی بھی افسان سے جب محرقہ میں سے کوئی نہ کوئی بیاری ہر شخص کو تھی۔ کسی بھی افسان کے سارے افراد شدرست ہوں یہ ممکن نہ تھا۔

## واسبكه

اطلاع آئی کہ ایک لاکھ جاہ طال مماجروں کا ایک قاظہ امر تسرے چل کر پاکستان آ رہا ہے۔ اس قاظہ کے لئے جو میڈیکل ٹیم جھکیلی دی گئی اس کے سربراہ پروقیسر محمد حفیظ طوی اور سینڈ ایئر کا ایک اوسط طالب علم خالد خزنوی تھا۔ عملہ کی ٹایابی کے باعث اس ٹیم کے ساتھ نہ کوئی کمپونڈر تھا اور نہ نرس بلکہ خالد غزنوی ڈاکٹر سے لے کر چیڑای تک سب کچھ تھا۔ وو افراو کا بیہ طبی وقد ایک لاری پر وا مجمد بہتیا۔ معلوم ہوا کہ ادوب کی حتمن بی KAOLIN · SULPHAGUANIDINE کے علاوہ اور کوئی وول آئی خدا کا تام۔

سہ پہر کے وفقت میہ قافلہ پاکستان میں داخل ہوا او سڑک پر اور اس کے اطراف میں ہر طرف نے اور دست پڑے تھے۔ گاؤں ہے و مکیس مشکوا کر کیولین محلولی گئی اور انگوں کو جگ بھر بھر کر دینۂ مکئے۔ سلفا کوانیڈین زیادہ خراب مریضوں کے لئے تھی۔ پانی کی کی کے مریضوں کے لئے بہت کا پانی ابال کر اس میں پنساری کی وکان کا فلک گھوں کر بہت کی جلد کے بغیر الجی سرج کے ذریعہ واخل کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر طوی صاحب مریض دیکھتے' آپریٹن کرتے خالد غزنوی دوائیں تیار کرنے کے ساتھ ان کو تشیم کرتا گندے اوزاروں کے ساتھ بہت میں شکیے لگا آ اور جو تند رست تھے ان کو بہضہ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جاتا۔

پہلے دن 2400 افراد ہلاک ہوئے۔ آب یہ خدا جانتا ہے کہ ان میں کتنے بیاری ہے مرے اور کتنے گندے اوزاروں یا فیرمعفا پانی کی وجہ سے۔ لیکن اس کے علاوہ نہ اور آبھ تھا اور نہ کیا ہو سکا تھا۔ اس میڈیکل ٹیم کا اپنا یہ حال تھا کہ پہلے دن رات کے سلے من رات کے کئے کس نے روٹی اور اچار دے دیا۔ اس میڈیکل ٹیم کا اپنا یہ حال تھا کہ پہلے دن رات کے لئے کس نے روٹی اور اچار دے دیا۔ اسکے دن ایسا بھی نہ ہوا۔ یہ دونوں رضاکار تھن دن تک کھائے اور فیند کے بغیر ایک لاکھ مریضوں کا علاج کرتے اور اکٹر او قات اپنی قوم کی تباہی پر ساتھ میں روتے بھی رہے۔ تیسرے دن فاقہ کشی کی وجہ سے خالد فرنوی بھاگ میں۔ مرحد دن فاقہ کشی کی وجہ سے خالد فرنوی بھاگ میں۔ مرحد دن فاقہ کشی کی وجہ سے خالد فرنوی بھاگ میں۔ مرحد دن فاقہ کشی کی وجہ سے خالد فرنوی بھاگ میں۔

ای طرح وہاں تانظے آتے اور رہضہ اسال یا پانی کی کی سے مرتے رہے۔ زخموں سے مرفے والوں کی تعداد ان کے علاوہ تھی۔ برنیلی سڑک پر تھانہ وا سکد کے سامنے اور چیچے کی تمام زمین دو دو میل تک ان بے نام و نشان مرفے والوں کی ممنام تجروں سے بھری بڑی ہے۔

## وألثن تيمپ

ریل سے آنے والے مماج والن کیپ آزرے جاتے ہے۔ گروہ ریل کمال کی۔ ان رے جاتے ہے۔ گروہ ریل کمال کی۔ مل گاڑی کے ڈیوں میں اوپر نیچ دوئی کی گانفول کی مائد انسان ٹھونے ہوتے ہے۔ وہاں پر ایک علاقہ کے گرو آر لگا کر اور ذہن پر چونہ ڈال کر ہیں ال کا نام دے وہا گیا۔ ڈاکٹر سید صدیق حمین اس کے انچارج ہے۔ ان کے پاس مختر سا مملہ بھی تھا اور ریڈ کراس سے کچھ دوائی ملتی تھی۔ مریض میدان میں الٹیاں کرتے اور اپنی غلاظتوں سے آلودہ بڑے ہوئے تھے۔

واکٹر سید مندی حسین کی ملیقہ مندی کرف کارون کی ایداو اور ادویہ کی موجودگ www.besturdubooks.wordpress.com کی وجہ سے ان کے یہاں مرنے والوں کی روزاند تعداد 200-100 افراد تک رہی۔ تصور

مہاجرین کا سب سے بڑا ریلا قصور کے راہتے داخل ہوا۔ وہاں کے زنانہ ہیتال کی انجارج سنر تعنیف زیری اور کیب کماندر خان طارق اساعیل خان نے مماجروں كے سائل كے عل كے لئے اينے آپ كو وقف كر ديا۔ قصور كے راست سنے والوں ک خوش فتمتی ہے تھی کے وہاں پر سیاں اے ایم سعید جسے مخلص اور بااصول مخص علاقه مجسنویت تھے۔ انہوں نے افاظ کو رونی ارام اور دوائیں سیا کیں۔ ودکائیں کول وی سنی اور واکنوں سے کماک جو جو عاب لے جاؤ محر اوگوں کی جان بھاؤ۔ میڈیکل کالج سے علم طب کے جید استاد واکٹر عجد اسلم پیرزادہ ' واکٹر عبدالحبید ملک اور اس کانج کے چند طالب علم وہاء کے طاف دف اعتے۔ علاقہ محسمیت اور خان طارق اسامیل گروں سے روٹیاں جمع کرتے اور ڈاکٹروں کو کام پر لگے رہنے کا حوصلہ دیتے دے مجدوں کی جائیوں ہر میدانوں میں سو کر اور چنرے کی خوراک ہر زندہ رجے ہوئے پاکستانی ڈاکٹرول نے دباء کے خلاف انسانی جدوجمد کی ایک شاندار آاریخ اپنے خون کینے ہے رقم کی ہے۔ جس شرمی ہینے اور اسال کے ہزارہا مریض ہر وقت موجود ہوں وہاں یہ کیسے ممکن تھا کہ بہاری شرمیں واخل نہ ہو اور مساجروں تک محددد رہے۔ یروفیسراسلم پرزادہ نے علم طب میں عافعت کی ایک تنی داستان رقم کی۔ سالکوٹ پر حملہ کرنے والی بھارتی فوج کا انجام جما تکیر خان نے بوے دلچسپ عنوان ے مرتب کیا ہے۔

#### "INDIAN ARMY MEETS MEN OF STEEL"

اس طرح وباہ کا مقابلہ بھی جب انسانوں کے جذبہ ایمانی سے ہوا تو گھر کھیل نہ سک- 1947ء کی ہے وباء کاس سے حاصل ہونے والے تجہات اور شرح اموات بھاریوں کے خلاف انسانوں کی ہماوری کی ایک عظیم واستان ہے۔ بھی سٹاہوات لاہور میں بیضہ کی ایک وباء کے سلسلہ میں کام آئے ممان سعید لاہور کارپوریشن کے میئر تھے اور ہم دباء کو ختم کرنے کی کوشش میں مقروف تھے۔ میان سعید نے ججھے کما کہ جس سمی چیز کی ضرورت ہو او بی انکار نہ کول گا۔ لیکن بیاری ختم ہونی جائے۔ انہوں نے جھے وہ وہ چیزیں میا کیں جو بین نے ماتی بھی نہ تھیں۔ گر وہ خود ہر شام میتاں میں جا کر یہ رول کو گئتے تھے۔ ان کی اس ولچین نے عملہ کو بمہ وقت تیار رکھا اور وباء ختم کروی گئی۔

اندازہ ہے کہ 1947ء میں 2 لاکھ افراد آنتوں کی سوزشوں سے بلاک ہوئے۔

يتحيث

#### DYSENTERIES

پیچش کو دو قسوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی قشم جراشیم سے ہوتی ہے۔ جے جرا تھی پیچش یا ACUTE DYSENTRY کتے ہیں۔ بہب کہ دوسری قشم کو امبائی پیچش یا پرانی پیچش AMOEBIC DYSENTRY کتے ہیں۔ جراشیم کی موجودگی کے علاوہ ان کی علامات ابتداء بی سے مختلف ہوتی ہیں۔

جرا میمی پیچش

1897ء میں شکا کی دریافت کے بعد لوگوں نے بیچیں کے جراقیم پر کافی محنت کی ہے۔ اور اب تک 42 اقسام کے ایسے جراقیم معلوم ہو بیکے ہیں۔ جو بیچیں کا باعث بنتے ہیں۔ ان کے علاوہ بیجاں میں ایک قشم ESCHERICHIA COLI بھی پائی گئی ہے جس میں جٹلا ہونے والے باخانہ میں تندرسے ہونے کے دس بیفتے بعد تک جراقیم فارخ ہوتے رہتے ہیں۔ مرایش کی جسمانی نجاستوں پر کھیاں بیٹھ کر جراقیم کو تندرست افراد کی خوراک تک لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ طمارت کے ووران باتھوں کو کیلے ہوئے جرائیم وہ سروں تک جا کر بیاری پیدا کرتے ہیں۔ اس لئے بیچیں ہے شعوں کو کیلے ہوئے والوں کو بعد میں بھی جراقیم کش اوریہ دینا ضروری رہتا ہے۔ شعایاب ہونے والوں کو بعد میں بھی جراقیم کش اوریہ دینا ضروری رہتا ہے۔ خاص طور پر اس لئے کہ بعض دواکیں مرایش کی علامات کو آسانی سے دور کر علی

یں۔ جیسے کد دی میں اسبغول ملا کر دینے سے بتاری کا زور ایک وو ون میں ٹوٹ جا آ ہے۔ لیکن ایسے افرار ووسروں کے لئے مستقل خطرہ کا باعث بنے رہج ہیں۔ کیونکہ اسبغول سے علامات میں کی آ جاتی ہے جرافیم نمیں مرتے۔

#### علامات

جرا میمی پیش سب کو بکسال شکل جس تهیں ہوتی۔ مخلف مریضوں میں اس کی علامات ان اقسام جس ہو شکتی جس۔ علامات ان اقسام جس ہو شکتی جس۔

زياره عور المورية المناع وست عفاريا تو باكل سيس موية اور أكر مو تو بست كم- مرور

شديدهم

فوری طور پر شروع ہوتی کیے۔ جار تھرابٹ اور بے قراری کیلی زبان ' شدت کی بیاس' بھوک اڑ جاتی ہے۔ بھر کینی دماغی بیجان کا مظاہرہ بھی کرتے

مركب فتم

وست ایک دن رہتے ہیں اور ان کے ساتھ جم میں میں کی تنے بخارا مروردا نے اور اسال کے ساتھ صد سے زیادہ گراہت اور بے قراری بید اندر و اسال کے ساتھ صد سے زیادہ گراہت اور بے قراری بید اور میل و هنس جاتا ہے۔ باتھ لگانے سے درد ہوتا ہے۔ اجابت بنلی سخت بدیودار اور میل رگست دالی بلئہ پریشر کا اور دل کی کزوری موت کا باعث بنتے ہیں۔ مروثر بست زیادہ ہوتے ہیں۔

## بيضه نما پيچ<u>ش</u>

ورجد حرارت اعتدال سے كافى كم تقابت زياده عند بريشر له به لحد كم مو يا جايا

ہے۔ مغیدی ماکل پننے وست بار بار آتے ہیں۔ جن میں خون اور لیس دار MUCOS شاش ہوتے ہیں۔

## بار بار ہونے والی پیجیش

حملہ نہ او فوری ہوتا ہے اور نہ ای شدید کر کمزوری اور اس کے ساتھ تھوڑا بخار یا بھی ورجہ حرارت اعتدال سے بھی کر جاتا ہے۔ آگرچہ وو جار ونوں میں بیاری کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ محراسان برستور رہیج ہیں۔

## مزمن پیچیش

کھانے چنے میں معمولی ہدا محدالی ہے بار بار چیش اور اسمال ہوتے ہیں۔ اجابت مجمعی بھی تعمل شہیں ہوتی۔ باخانہ بیشہ پتلا رہتا ہے۔ جس میں بہی اور پیپ کی معقول مقدار شال ہوتی ہے۔ مجمعی مجمعی خون بھی شامل ہو جاتا ہے۔

### عمومي علامات

بیچش کی ہر قتم میں درجہ حرارت ہیں اضافہ ہو آ ہے سر درد اور بوجہ لازی ہیں۔
مثلی ' بھوک کی گئی' طبیعت میں بوجہ کے ساتھ میٹی زبان ' پیاس برمہ جاتی ہے۔ منہ
خنگ ' جونول پر بیچیاں جی ہوئیں آ تکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں۔ کزدری برھنے
کے ساتھ جسم والا ہوئے گئا ہے۔ ذرد اور ب فور چرے کے ساتھ ساری جلد فشک
اور تیم مردو می نظر آتی ہے۔ قے اور اسال اگر جاری رہیں تو جسم سے شکیات کے
اخراج اور جلد پریٹر کی کی بیٹاب کی ہندش یا دوران خون کے جمان سے موت کا
باغث بختے ہیں۔

بینے میں بل پڑتے بین- بار بار مروز افتے بین- قولنے کی اس کیفیت میں اجابت ک خواہش ہوتی ہے۔ گر اطمینان کا یاعث شیں ہوتی- درو مہت مہت بردهتا ہے اور لبعض اوقات مربش نزیج مُنا ہے۔ مرض کی ابتدا میں روزانہ 4-5 دست آتے ہیں۔ تے بھی ہو کتی ہے۔ دستوں کا رنگ زردی بائل بھورا ہو آ ہے کر دوسرے دن سے رنگت میں خون کی سرخی اور لیس کی آمیزش نظر آنے گئی ہے۔ ایعض اوقات اجابت صرف لیس اور خون کی معمولی متدار پر مشتل ہوتی ہے۔ پھر خون کی متدار پر مشتل ہوتی ہے۔ پھر خون کی متدار پر مشتل ہوتی ہے۔ پھر خون کی متدار پر مشتل ہوتی ہے۔ بھر خون کی متدار پر مشتل ہوتی ہے۔ بھر خون کی متدار پر مشتل ہوتی ہے۔ بھر حون کی متدار پر مشتل ہوتی ہو ہر کر لو تعربوں تک چی جاتی ہے۔ اجابت کے دوران بواسر کی مطارح کا درد اور جن محسوس ہوتے ہیں۔

## ويجيد شميال

جسم سے پانی اور شمیات کے اخراج کی وجہ سے پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ خون گاڑھا ہونے کے باعث اس کی کروش کی رفار متاثر ہوتی ہے۔ آکسیں اندر کو دھنس جاتی میں اور ان کے گرد سیاہ طفے پر جاتے ہیں زبان اور ہونت خنگ ہونے سے طق میں کانٹے پر جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر اور بانی کی کمی سے کرووں میں خرائی ول کی کموری جوڑوں میں درد آئمول میں سوزش نمومیہ اور اعصائی وردیں ہو کئے ہیں۔

آنوں میں زنموں سے خون آنے کی وجہ سے بھی بھار دہاں سوراخ ہو سکتا ہے۔ جس کی وجہ سے جملیوں کی سوزش خون کا زہر باد باعث موت بن سکتے ہیں۔ مزمن چیش سے جسلل فتابت اختفاج 'آنکھوں میں ورم ' غذائی کی 'بیزاری اور بھوک کی کی بیدا ہوتی ہے۔

### علاج

جدید علاج میں ورو کے لئے مرم پانی کی بوش دیتے ہیں۔ اگر اس سے افاقہ نہ ہو
تو BARALGIN یا BUSCOPAN یا DARAC کی مولی ہر چار مجھنے بعد دی جا
سکتی ہے۔ عام طالت میں مرض کی شدت چار کھنے میں ختم ہو جانی چاہئے۔
پانی کی کی کو بورا کرنے کے لئے ORS کا محلول تار کرکے اسے بار بار پلایا
جے۔ اندازہ کر لیا جائے کہ جسم سے پانی کی کتی مقدار فارج ہو رہی ہے۔ ای

www.besturdubooks.wordpress.com

مناسبت سے بالی دیا جائے۔ یہ یاد رہے کہ بانی کی مقدار ایک وقت میں ایک چھے سے زیادہ نہ ہو کم مقدار میں بانی زیادہ انجھی طرح جذب ہوتا ہے۔

بانی کی زیادہ کی اور بیشاب کی بندش کے لئے لوگ ورید کے راستہ نمک اور گلوکوں کا ملا ہوا آب مقطر داخل کرتے ہیں۔ لاہور کارپوریشن کے شفاخاتہ امراض متعدی میں ہرساں بیضہ چیش اسال کے ہزاروں مریش واخل ہوتے ہیں۔ جہاں پر ہم نے دیکھا ہو کہ ورید ہیں واخل ہونے والے پانی کی مقدار اور اس میں نمک کا تناسب مریض کی زندگی بچانے میں بری اہمیت کے حاس ہیں۔ اس ہیتال ہیں حاجی ناسب مریض کی زندگی بچانے میں بری اہمیت کے حاس ہیں۔ اس ہیتال ہیں حاجی غلام صادق مرحوم جالیس سال ڈیٹم رہے اور ڈاکٹر طاہر زیدی تمین سال معالج رہے۔ یہ اوگ ہر مریض کی حالت اور ضرورت کے مطابق ورید میں ویئے جانے والے پانی کی مقدار اور توجیت کا فیصلہ کرتے تھے۔ ڈاکٹر زیدی ساتے ہیں۔

اسال کی دجہ سے پائی کی کی کا شکار ایک صاحب واعل ہوئے۔ ان کو ایک ہوت ہوئے۔ ان کو ایک ہوت ہوئے۔ ان کو ایک ہوت ہوئے۔ ان کو ہاری صاحب پر یقین نہ تھا۔ وہ باہر سے ایک مشہور پردفیسر صاحب کو اضافی مشورہ کے لئے لائے۔ ان پردفیسر صاحب نے ہوایت کی کے مریض کو خمک کا 2% فیصد پائی دیا جائے۔ حاجی غلام سادق کے مشورہ پر واکٹر ذیدی نے لواحقین کو بتایا کہ ہم مطلوب مقدار میں خمک دینے پر تیاد ہیں۔ انجام کی ذمہ داری جب پر ہوگی۔ پردفیسر صاحب کی تحریک ہایت پر ورہ کی تحریک جدد 2% خمک دین ویا گیا۔ مریض وہ تھنے بعد مراکبا۔

ہم نے بھی کچھ عرصہ اس سپتال کی مریرای کی ہے اور ہذرا تجربہ بلکہ اس کا تختہ میہ نے بھی کچھ عرصہ اس سپتال کی مریرای کی ہے اور ہذرا تجربہ کے رائے تختہ میہ ہے کہ ورید کا راستہ مجوری کے بغیرا نقیار نہ کی جائے اور یہ بھی ای شکل محتیائش موجود ہو تو اس خطرتاک ترکیب سے اجتناب کیا جائے اور یہ بھی ای شکل بیس ہو کہ فیصلہ کرنے والے کو ورید میں دئے جانے والے محلول کی قسموں اور جسمانی اثرات کا طویل تجربہ اور واقعیت عاصل ہو۔

''نوَل کی سوزش کو دور کرنے کے لئے KAOLIN کا مخلوں مغید ترین چیز ہے۔

اے پانی میں گھوں کر پچے بچچے کرکے متدرس تنگ متعمل دیتے رہنا ایک اچھا طریقہ ہے۔ اگر بازاری ادویہ وین ہوں تو FURADIL «KAOSTOP» STREPTOMAGMA میں ہے کمبی کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔

اگر ولی طریقہ علاج بہند ہو تو ذہی اور اسبغول دینے میں کوئی حرج نہیں۔ عرق بید منظک یا حرق نہیں۔ عرق بید منظک یا حرق سوغف کا بار بار دینا کیسال مفید ہے۔ جرائیم کو ہلاک کرنے کے لئے جو ادویہ استعمال کی جاتی بیل ان میں سے آنٹر کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ البتہ ہمارے ذاتی مشاہ سے بین جو زیادہ مفید معلوم ہو کی ان میں SULPHAGUANDINE سب محدہ تھی۔ 1947ء کی وباء میں ہمرے ہاں کی ایک ہمیار تھا۔ پروفیسر پرزادہ اس کی ایک ہمیار تھا۔ پروفیسر پرزادہ اس کی ایک ہمیار تھا۔ پروفیسر پرزادہ اس کی ایک ہمیار تھا۔ بروفیسر پرزادہ سے بعدہ تھے کے اس کے اس کی مارج کروی گئی ہے۔

اس کے بعد SULPHONAMIDES میں ہے جو بھی ال جائے تنبیت ہے۔
ورنہ کیولین میں سڑ بیٹو مائی سین طا کر دینا بھی منید ہے۔ مریش کو روزانہ ایک گرام
کا محلول بنا دینا کائی ہوتا ہے۔ ERYTHROCIN کی ایک گولی ضبع شام
تین دان رینا بڑا سنید پنیا گیے۔ البتہ دو سرے معالج SOOme کی ایک گولی ضبع شام
تین دان رینا بڑا سنید پنیا گیے۔ البتہ دو سرے معالج AMPICILLIN
کے SEPTRAN کو SEPTRAN کی بڑے معترف میں یہ دوائی طال می
میں آئی ہے۔ شہرت بڑی المیمی ہے۔ بلکہ اے تپ محرف کے لئے بھی بسترین سمجھا جا

## طب نبوی

پیمِن اسمال کپ محرف اور بیضہ معدہ اور آنوں کی ایسی سوزشیں ہیں جن کا اسلوب ایک ہے۔ اور عام طور پر علاج جس کوئی خاص فرق شیں۔
میوری تنصیل اسی بیاریوں کے علاج کے ساتھ بیان کی جا پیکی ہے۔
www.besturdubooks.wordpress.com

پیٹ کی تمام بھاریوں اور خاص طور پر جراشیم کی دجہ سے جونے والی سوزشوں میں شمد مفید ترین دوائی ہے کیونکہ بیا

1- جراثیم کش ہے۔

2- پانی اور نمکیات کی کل کا بھترین علاج ہے۔

3 کنروری کا بھترین ملاج ہے۔

4- بیشاب مور اور دافع درم ہے-

اگر کوئی اور دوائی نہ بھی دی جائے تب بھی بار بار شد وینا بی کائی رہتا ہے۔کیوئمہ یہ جاری کی ہرکیفیت کا صل ہے۔

# پیچش کی اقسام کاموازنه

| جرا ثیمی هیچش                      | اميائی پېچش                   |                  |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| موسم مرما مين ديائي صورت           | محدود علاقہ میں ہوتی ہے       | ا، وبائی کیفیت   |
| میں بھیل سکتی ہے۔ ایک محلّہ        | تمجعي كبعار زياده افراد مثاثر |                  |
| کے متعدد ا فراد میتلا ہو جاتے ہیں۔ | ئ ∑ لا                        |                  |
| زيادہ تر بچوں کو ہوتی ہے۔          | بکوں میں کم ہوتی ہے           | 2 متاثرین کی عمر |
| 4.2 دنول میں شروع ہو جاتی ہے۔      | پندرہ دن سے ایک ماہ بھو       | 3- عرصہ عفونت    |
| شدید کزوری کی وجہ سے بستر پر لیٹنا | چئنے پھرنے میں مشکل نسیں      | 4- عالت مريض     |
| پِ آ ہے۔                           | پ: تى-                        |                  |
| اسال زياده هوستے ہيں۔              | بار بار نسین ہوتی             | ۶- اجابت         |
| أكثر ہو تا ہے۔                     | معمول تبقى كبعدر              | 6- بخار          |
| بهت زیاوه                          | معمولی نکر برعتی ہے           | 7- کزوري         |
| شدید درد - مانتین حصه مین          | ورد آور جنن معمولی محر        | ۶ بیت پس درو     |
|                                    | بیت کے وائیم حصہ میں          |                  |

9- مرد ژانعنا بالکل نمین یا معمول شديد ۱۵- و پیدی گیاں کنی قشم کی جزاك یدنو تم ہوتی ہے ال- اعابت کی نوعیت بدیودار 12 گلابری شکل لیس - سیاه رنگ کا جما بوا خون سرخ رنگ میں خون کی آمیزش کیس دار۔ جیلی کی شکل سمجي تمجعي سكيزا تغدادين خلئة اورخوننا کے سرخ والے كثير تعداد ميں خلئے اور خون 13- خوروبنی معائنہ سمرخ وانے کم تعداد میں پیپ مجھی کبھار کے سرخ دانے اور پیپ 14- سبب کی موجودگی ایبا بھی مجھی نظر آیا ہے جراشیم نظر نہیں آتے۔ البتہ پیپ اور فون کانی ہوتے ہیں۔ اور خون کے سفید دانے الشكسة حالت مين 15- کولون کا معائد بری آنت میں یمن کی شکل زخم زیادہ نہیں ہوتے۔ البتہ کے یا مراحی کی بالا مرخ اور متورم جملیوں ہے بذربعيه signoicoscory ابھرے زخم جن کے آس ۔ معمولی دباؤ سے خون تکا تظر كرفير مشاوات ياس جموف جموف زخم آنا ب جیے کہ تکمن کے سوراخ ہوتے ہیں

## امیانی پیچش AMOEBIC DYSENTRY

دنیا کے مختر نزین جانداروں میں ایک حیان امیا ہے۔ اس کی اپنی کوئی واضح اور متعین شکل نہیں ہوتی۔ بکد ہے ایک جیل کی طرح کا لوتھڑا ہے جو اپنے جسم کو کوئی بھی شکل دے سکتا ہے۔

اس کی در بحول قشمیں ہیں گر یتاریوں کے لئے ہماری دلیجی والی قشم کو ENTAMOEBA HISTOLYTICA کتے ہیں اس کا زیارہ تر مسکن انسانوں کا بیٹ ہے۔ یہ آئتوں میں رہتا وہاں سوراخ کرکے بھی ادھر کھی ادھر نگل جاتا ہے یا دوران فون میں وافل ہو کر آئتوں ہے جگر یا بھیسیٹروں میں چلا جاتا ہے۔ اس صورت میں ابن کا کردار فظرناک اور جان لیوا ہو سکتا ہے۔ آئتوں میں قیام کے دوران ہے بوٹی تیزی ہے پھلتا پھول ہے۔ بلکہ جھے محمئوں میں ایک ہے دو بن جاتے دوران ہے بول ابن کی تعداو بو میں چل جاتی ہے۔ یہ ان جانداروں میں ہے جو اپنی دوران ہے بول ابن کی تعداو بو می چائے دو مردل پر پردرش یائے ہیں۔ اس لئے اپنی فوراک دو جا کر خلاش میس کرتا۔ امیا مربعتوں کے باضائے میں خارج ہوتا ہے۔ اور ہر وہ فوراک جو باخانے میں خارج ہوتا ہے۔ اور ہر وہ فوراک جو باخانے سے بالواسط یا بلاواسط آلودہ ہے دہی امیا کو دو سرے شررست فرد کو جا کر خلاش میں بینجانے کا باعث ہوتی ہے۔ اس کی صرف ایک شم خزاب دائتوں میں کے بیٹ میں بینجانے کا باعث ہوتی ہے۔ اس کی صرف ایک شم خزاب دائتوں میں کا مذبح ہوئے ہے تک درست افرد کو جو جاتی ہوتی ہے جو اس کے شکار مریضوں کا مذبح ہوئے ہوتا ہے۔ اس کی صرف ایک شم خزاب دائتوں میں کا مذبح ہوئے ہوتا ہے تک درست افرد کو جو جاتی ہوتی ہے جو اس کے شکار مریضوں کا مذبح ہوئے ہوتا ہے تک درست افرد کو جو جاتی ہوتی ہوتا ہے۔ اس کی صرف ایک شمن کی شکار مریضوں کا مذبح ہوئے ہوتا ہوتا ہیں۔ تک درست افرد کو جو جاتی ہوتی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں۔

اندازہ لگایا تھیا ہے کہ دنیا کی آبادی کا دس فیصدی ایمبائی وجہ ہے بیار ہے شائی امریکہ بھیے امیر اور سرد ملک میں اس کے شکاروں کی تعداد دو فیصدی ہے زیادہ ہے۔ بہب کہ گرم ممانک میں 30 فیصدی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اس کے لئے زندگی کے طالت فوشگوار نہ ہوں تر ہے اپنی شکل دے لیتا ہے۔ جس طالت فوشگوار نہ ہوں تر ہے اپنی شکل دے لیتا ہے۔ جس پر موکی تغیرات اثر انداز تسیں ہوتے۔ اس لئے اگر سے دھوپ میں کسی سڑک پر بھی کن دن پڑا رہے تو اس کی موت واقع نسیں ہوتی۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک تذریست مختص کے بیٹ میں اگر 2000 امیبا واضل ہو جائیں تو وہ یقیناً بیار ہو جائے تاریک ہو جائے گا۔ بہب کہ ایک بیاد کے جسم سے روزانہ فارج ہونے والوں کی تعداد 450 لاکھ تک ہے۔ کھنتا پڑائے والے بیٹ کے آئے۔

البنداندہ ممانک میں اہم سئلہ مبزوں کی کاشت کا ہے۔ تھیتوں میں کھاد کے لئے کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے۔ بلکہ اکثر مقامات پر شر کے گندے پنی سے مبزوں کے محیقوں کی آبیا ٹی کے جاتی ہوتی ہے۔ جس سے مبزواں جرافیم اور ایما سے آلووہ ہو جاتی ہیں۔ کئی مبزواں میں ان کو کھانے کا مطلب ہیں۔ کئی مبزواں میں ان کو کھانے کا مطلب ہیں۔ کئی بازیاں حاصل کرنا ہوتا ہے۔

یہ بکاری سے چھوٹے بچوں میں شمیں ہوتی۔ لیکن عمر میں اضافہ کے ساتھ بکاری کے امکانات میں اضافہ ہو، رہتا ہے۔ کروری فون کی کی ممل ہار مون کے شکیے لگوانے کے دوران ان کو جسم میں زیادہ شرارت کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی

امیرا جم میں جا کر وہاں کی جملیوں کو خراب کرتا ہے۔ منتوں سے جانے والے وریدی خون میں شامل ہو کر جگر میں جاتا ہے۔ وریدی خون میں شامل ہو کر جگر میں جاتا ہے۔ گر وہاں پر اس وقت تک اپنا گھر نہیں بنا سکتا جب تک کہ وہاں پر میلنے سے کوئی خرابی سودوہ نہ ہو۔ تندرست جگر میں اسے تھائنہ نہیں مل سکتا۔

#### علامات

جہم میں داخل ہونے سے لے کر علامات کے طاہر ہونے کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اس ہوتا اسال سے ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ آزہ خون بھی نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہو ہے کہ سوزش نے آئنوں کے کمی حصہ میں گھر بنا لیا ہے۔ آگرچہ اس کے ساتھ ہیں جس درد اور ایشن ہوتے ہیں، محراستے نہیں جسے جرا تھی پیش ہیں۔

یافانے کی شکل بکسال سی ہوتی۔ عام طور پر ہم سیال ہوتا ہے اور لیس کی خاصی آمیزش ہوتی ہے۔ فون مجھی ہوتا ہے اور مجھی نمیں۔ علامات کی شدت چند وان سے لے کر کئی ماہ تک چلتی ہے۔ پھر بیاری مزمن شکل اختیار کر لیتی ہے۔

کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ محسوس ہو آ ہے۔ پیٹ میں ہر دفت ہوا ہمری رہتی ہے۔ بعض اوگوں کو ذکار مارنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ دودھ' ساگ ہموہمی اور چاول کھانے سے بیٹ کے بوجھ میں اضافہ ہو آ ہے۔ ''لی ہوئی چیزی' پراٹھے اور مرغن غذائمیں 'نکیف دیتی ہیں۔

ابیا بنیادی طور پر اپنے میزیان کی جھلیوں کا دخمن ہوتا ہے۔ اس کے جسم کے جس مصے کو ٹھنکانا بناتا ہے دہاں پر اپنے لئے سرتکس کھورتا ہے۔ ان سرتکول کو آگر ویکسیں تو وہ بٹن کی طرح ابھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ ایک جگہ تیام شیس کرتا اور آگے جا کر مزید خرابیاں بیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے جسے کہ:۔

## آنتول بين سوراخ

آنوں میں مرتقی کودنے کے دوران یہ بھی کھار آمیار چھید بھی کر وقا ہے۔
آنوں کے اندر کی چیزی اگر بیٹ کی کھی جُند میں " جائیں تو دہاں پر شدید فتم کی
سوزش PERITONITIS ہو جاتی ہے۔ "تین کام کرنا ترک کر دیتی ہیں۔ بیٹ پ
ہاتھ لگائیں تو دہ گوشت پوست کی عجائے کلای کا تخت معلوم ہونا ہے۔ بیٹ میں شدید
درد' نے اور پانی کی کی کے ساتھ عفار ہو جانا ہے۔ پیٹ کے اندر جریان خون کی دجہ
سے بلڈ پریٹر کر جاتا ہے۔ خون کی کی دجہ سے سائس لینے میں مشکل پرتی ہے۔

اور می کیفیت موت کا باعث بن عمل ہے۔ ایسے مریض بھی دیکھے مکے ہیں بن کے پیٹ بن کے پیٹ بن کے پیٹ بن کے پیٹ بن کے بیٹ بن کی کینر قا۔ اس کے ماتھ امیا واخل ہوا اور اس نے کینم میں سوراخ کر دیا۔ اس لئے پرانی بیٹی کے کمی مریض کے پافانہ کا نیسٹ کرنے پر اس میں سے امیا بر آمد بو جائے تو اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ پافانہ کے داستہ فون آنے کے دو مرے اسباب کو حلاق کرنے کی خرورت نمیں رہتی۔ مزید نمیسٹ کرنے کی بجائے آگر دو تین دن کے علاج سے علامات فتم ہو جائیں اور مریض کی صحت بمتر ہوئے گئے تو پیمر مزید طاش کی خرورت نمیں رہتی۔

#### جگر کا پھوڑا

امیائی بیش کے تقریبا آوھے مریضوں کو جگریں تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ ساند میں کی ابتداء کے چند ہفتوں سے لے کر سالوں تک کے وقفہ سے ہو سکتا ہے۔ ابتدا یس بقار اوائی طرف بیٹ کے اور پہلیوں کے یہ ودو مستفرے لیٹے آتے ہیں۔ بفار شام کو زیادہ ہوتا ہے۔ بھی بھی معمول سردی سے چامتا ہے۔ بھر بھید آکر از جاتا ہے۔ بھر بھید آکر از جاتا ہے۔ بھی بد جاتا ہے۔

اکثر مربعنوں کو ابتدا بن میں اتن تکلیف ہو جاتی ہے کہ ان کو فوری توجہ کی ضرورت پر آب ہے کہ ان کو فوری توجہ کی ضرورت پرتی ہے اور ان کو دہشت بین جاتی ہے گئا اور اس طرح وہ عداج کا ایک اچھا موقع ہاتھ سے گؤا لیتے ہیں۔ اور پرانے بیار بن جاتے ہیں۔

پونکہ جگر کا محل وقوع دائیں جمہیمرے کے ساتھ ہے اس لئے بہا او قات جگر کے بھوڑے کے باقد ہے اس لئے بہا او قات جگر کے بھوڑے کا ایجرے سے تعمل پند چلایا جا سکا ہے۔ خون کا ایجرا کر دیتے ہیں۔ اس کیفیت کا ایجرے کریں تو BSR بڑھ جاتا ہے اور سفید دانوں کا تجریہ کریں تو BSR بڑھ جاتے ہیں۔ اس دو آسان ظریقوں سے تشخیص ممکن ہو جاتی ہے۔ اگرچہ لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ اس دو آسان ظریقوں سے تشخیص ممکن ہو جاتی ہے۔ اگرچہ لوگ النزا ساؤنڈ کا مشورہ بھی دیتے ہیں مگر اس سے جگر کے پھیلاؤ کے علاوہ دو سری چیزوں کا زیادہ اچھی طرح پند نسیں چلا۔

جگریں پھوڑا نہ مرف کہ جگر جے اہم مرکز کو خراب کر رہتا ہے بلکہ یہ پھوڑا معیمرف یا پیٹ یں چنت کر اپنی چاکلیٹ رنگ، کی پیک ہر جگہ کی بیا کر جسیمرف یا پیٹ بیل کر اپنی چاکلیٹ رنگ، کی پیک ہر جگہ کی بیا کر بہت ہوڑا اور ہے ہیں۔ اور ہیں بانی یا پیپ پڑ جاتے ہیں نے EMPYEMA کتے ہیں۔ یہ پھوڑا دل کے قلاف میں ورد لے پسٹ سکتا ہے۔ اور مریض دل کی بیاریوں کی علامات اور چھاتی کے وسل میں ورد لے کر آتا ہے۔ اس کی ظاہری حالت بری خراب ہوتی ہے۔ یہ پھوڑا پہلیوں کی درمیاتی جگہ کو چھاڑ کر چھاتی کی جلد کے رائے ہی باہر نکل سکتا ہے۔ خون کے رائے جانے والے امیا جمیمرہ میں براہ راست بھوڑا بنا کر زہر باد بھیلائے ہیں۔ ماہرین نے اب کی دائے مریض بھی دیکھے ہیں جن کے دائے میں پھوڑا نمودار ہوا۔ لیکن بیاری کی یہ بر ترین حم تقریباً منقا ہے۔

تشخيص

پاغانہ کے معالمہ پر اگر امیا تھر؟ جائے اور اس کے اندر خون کے سرخ واٹ مینے ہوئے ہوں تو تشخیص کے لئے اما ی کانی ہے۔

آنوں کا SIGMOIDOSCOPE کے ذریعہ معائد ایک نظیٰی طریقہ ہے۔ جس بی ان کی اندرونی عالت سے جگائی کے علاوہ زخوں سے براہ راست مواد عاصل کیا جا سکتا ہے۔ جن زخول کی نوعیت مشتبہ ہو ان سے گوشت کے گلاے کاٹ کر مزید خورد بئی معائد کے لیے باہر نکالے جا سکتے ہیں۔

جگر اور بھیمروں کے اکثر حالات ایکس کے زرید پند ٹیل جاتے ہیں۔ اگر چہ
بیش اسٹاد جگر میں باہر سے بی سوئی ڈال کر مواد نکال کر اس کے بیست پیند کرتے
ہیں مگریہ عمل کسی ماہر سرجن کے باتھ سے باقاعدہ آپیش تھیٹر میں ہونا چاہئے۔ اس
کے باوجود یہ خطرات سے خالی شیں۔ ایسا مشکل کام ایسے دائٹ کرنے کا جواز ہو سکن
ہے۔ جب پھوڑے کا علاج پیٹ کو کھولے بغیر ممکن ہو۔ آج کل اتنی موثر ادویہ
موجود ہیں کہ اس خطرہ میں پڑنے کی بجائے چند دوز گولیاں کھلا کر عام حالت میں اس ،
جان لیوا بیاری کا علاج کیا جا سکن ہے۔

عرصہ دراز سے امیبا کے علاج بیں لوگ سخصیا کے مرکبات دیتے آئے ہیں۔ جن میں طب جدید کی CARBARSONE و فیرہ آئے و تنوی کی مشہور دواکیں تھیں۔ اس طرح آربودیدک طب کی مشہور دوائی بہت مالتی ' بھی سکھیا کی موجودگ کی وجہ سے بوی مقبول ربی ہے۔

اییا گرم مگوں کا کیڑا ہے اور اسطوائی علاقوں میں کام کرنے والے لوگ ہی اس سے متاثر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ مہذب مگوں میں جسمائی بخاستوں کو آبادیوں سے لے جانے کا نظام ایسا محفوظ ہے کہ پافانہ کے ذریعہ پھیلنے والی سوزشی بتاریاں اب وہاں نمیں ہو تیں۔ اور اب بھی نیشہ ہو تا ہے تو وہ کوئی ایشیائی باشندہ وہاں لے کر جاتا ہے۔ یو نگل غلظ ہے۔ کوئکہ رفع حاجت کے بعد "مہذب" ملکوں کے "صفائی پند" کمین ہو گند گھولئے ہیں وہ بتاریاں پھیلانے کے لئے کانی سے زیادہ ہے۔ جب فراغت کے بعد طمارت نہ کی جائے۔ نائن صاف نہ ہوں۔ بیت الخلاء سے وائی پر صائن سے باتھ نہ وہوئے جائیں تو تاریوں کو پھیلنے سے روکنا کمی کے بس کی بات تہیں۔ سے باتھ نہ وہوئے جائیں تو تاریوں کو پھیلنے سے روکنا کمی کے بس کی بات تہیں۔ نیویارک کے 2 فیصد باشندے آئنوں میں امیا لئے پھرتے ہی تہیں بھکہ دو سروں کو تقدیم بھی کرتے ہیں۔

دو سری بینک عظیم کے دوران برطانوی فقائیے کے ایک ماہر ڈاکٹر مارٹن نے اس بیاری کا علاج 41 دن کے ایک کورس کی صورت بی مرتب کیا تھا۔ جس بیل چنسلین کے انجاش ایک ٹیون کے نیکے 'سلفہ گوائیڈین کی گولیاں اور متعدد دوائی شال تھیں کی و 4 دن کسی کو 4 دن کسی کو 6 دن اور کوئی 7 دن طاکر 41 دن پورے کئے جاتے تھے۔ چوکلہ کرق النی بیشن نے زیادہ عرصہ مشرق بعید بی گزارا تھا اس لئے دہ اس علاج کے بیت مداح تھے۔ ہم نے ان کو میو ہیٹال بی لوگوں کو یہ علاج دیے اور کامیاب ہوتے دیام اس نید ہیں اور کھی کو بیت کے لئے مریض کو مشاہرے میں رکھنا ضروری ہے۔

الدور میڈیکل کائج کے تمام پرائے استاد امیا سے پیدا ہونے والی برسوزش حتی

کہ جگر کے پیوڑے کا علاج بھی EMETINE HYDROCHLORIDE کے بیوں سے کیا کرتے تھے۔ ان کی ترکیب یہ تھی کہ مریض کو روزانہ آوھ کرین دوائی کا شکہ 10 ون تک جلد کے بیچ لگایا جا آ تھا۔ جسم کے اندر جانے کے بعد یہ دوائی جسم کے تار جانے کے بعد یہ دوائی جسم کے تمام عضلات میں بھیل جاتی ہے اور وہاں سے آسانی کے ساتھ باہر نمیں تکتی۔ یہ دل کے عضلات کو کرور کرتی ہے۔ اس لئے یہ شیئے گلوائے کے دوران مریض آگر چلے پھرے تو دل کا دورہ پڑنے کا احتمال موجود ہے۔ یہ استار ایسے مریضوں کو ہمیتال میں لٹا کر علاج کرتے تھے اور دل کی تقویت کے لئے STRYCHNINE ساتھ شائل کرتے تھے۔

برطانے کے دوا سازوں نے حال ہی جس اس دوائی کی سائٹ میں پچھ تبدیلیال کرکے ایک نئی دوائی DEHYDROEMETINE تیار کی ہے۔ جو جسم سے جلد خارج ہو جاتی ہے اس لئے اس کی خوراک ڈیزھ کرین تک دی جا سکتی ہے۔ آکسفورڈ بوٹیورٹی کی قرابا دین طب کے مطابق یہ قائل اعماد اور بمترین ہے۔

المیرو کی مشور دوائی CHLOROQUIN یو نکد طفیلی کیزوں کو مارتی ہے۔ اس کے لوگوں نے اسے ایمبا کے فلاف ہوی کامیابی سے استعلل کیا ہے۔ ابتدا میں پہلے دن میج دو پر اسر پر اور رات کو ایک ایک کولی کے حساب سے دو دن دی جاتی ہے۔ بحر ردزانہ میج شام ایک کولی 19 دن دی جاتی ہے۔ لیمن سے علاج مرف جگر میں امیا کے تمل کے فلاف موڑ ہے۔ آمنوں کی سوزش پر اس کے اٹرات فیریشی ہیں۔ پچھ کے تمل کے فلاف موڑ ہے۔ آمنوں کی سوزش پر اس کے اٹرات فیریشی ہیں۔ پچھ لوگوں کو خون اور ول پر اس دوائی کے اٹرات محبوس ہوتے ہیں لیکن ماہرین کے خیال میں ان پر نوج کی مروزت شمی۔ جب کہ ہم آپ مشابدات میں اس دوائی کو اسے دن دینا خطرے سے فلل نمیں جائے۔ بلکہ ہم نے لوگوں کو اس ہے مرتے ہم دیکھا ہے۔ یہ دوائی پاکستان میں NIVAQUIN اور RESOCHIN اور RESOCHIN کے ناموں سے مائے میں اس دوائی کے ساتھ مائل کرکے ایک مفید نے کوروکو نمین کو ایک اور امیا کش دوائی سے مرتے ہم نے اسے مائل کرکے ایک مفید نے RESORTEN کے نام سے مرتب کیا تھا۔ ہم نے اسے مائل کرکے ایک مفید نے ایک کیمیادی دوائی عادر ایک ایک برطانوی کمپنی نے ایک کیمیادی دوائی عادر ایک ایک ایک مفید نے ایک کیمیادی دوائی METRONIDAZOLE کے اسے مرتب کیا تھا۔ ہم نے اسے مرتب کیا تھا۔ ہم نے اسے مرتب کیا تھا۔ ہم نے اسے مرتب کی مفید نے ایک کیمیادی دوائی METRONIDAZOLE کی دوائی مفید بیا۔ ایک برطانوی کمپنی نے ایک کیمیادی دوائی METRONIDAZOLE کی دوائی سے مرتب کیا تھا۔

آپنے رجنرؤ نام FLAGYL کے لیمن سے قروضت کرنا شروع کیا ہے۔ یہ 200' 400 اور 800 ملی گرام کی طاقت میں ملتی ہے۔ کتے ہیں کہ رات کے کھانے کے بعد اگر 400 ملی محرام کی دو کولیاں چھ دن کھا لی جا کیں او جگر کے علادہ آئنوں سے بھی ایما شتم مو جاتا ہے۔ دو سری صورت میں 200 ملی کرام کی تمن کولیاں روزانہ کے حساب سے 60 دن دی جاتی ہیں۔

ایک صاحب کو بیت بی ہوا' کروری اور اسان کی شکایت تھی۔ وہ ایک اہر پروفیسر کے پاس کے جنوں نے تشخیص کیا کہ امیا کی وجہ سے ان کا جگر بھی برج گیا ہے۔ وس دن میں FLAGYL کی 30 گولیاں کھانے کے بعد چکروں ہے ان کا حال خراب' مند کا ذا گفتہ ایا کہ جے صابی کھول کر فی لیا ہو۔ ایک دن تو وہ بیڑھیاں از نے کے قابل نہ رہے۔ لیکن خابت قدمی ہے 30 گولیاں کھائی۔ اس کے بعد ایک اور امیائش چھ دن کھائی اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کی آئیں اب صاف ہو گئی ہیں۔ مگر بیت اور انجائی بیرہ میں اور بوجے برستور ہے۔

اس دوائی کے لیبارٹری تجربات ہے معلوم ہوا کہ چوہوں اور دو سرے جانوروں پر اس کا استعال کینسر پیدا کر سکتا ہے۔ یہ دہانج اور دل پر برے اثرات رکھتی ہے۔ اس لئے اکثر مغربی ممالک میں اس کی فروخت اور در آمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔

ایک امری اوارہ نے اس کو پھھ تبدیلیوں کے ساتھ TINIDAZOLE کے نام سے تیار کیا ہے جو پاکستان میں FASIGYN کے نام سے ملتی ہے۔ کتے ہیں کہ سے زیادہ محفوظ اور موثر ہے۔ اور اسے بار بار کھانے کی ضرورت نہیں اس کے 5000 ملی محرام رات کو 2-2 کولیاں کھاکر فتطوں میں بورے کئے جاتے ہیں۔

جراثیم کش ادویہ میں ہے TETRACYCLIN ERYTHROCIN بھی اس غرض سے مغید ہیں۔ بلکہ ہمارے مشاہدے میں اس بیماری کے لئے ارتخروسین زیادہ مغید اور مورثر رہی ہے۔

ان کے ملازہ HYDROXYQUINOLINE -ENTAMIZOLE کو مجمی

شرت حاصل ہے۔ گر بدقتمتی ہیہ ہے کہ موٹرالذکر کو پاکستان میں اب خانص صورت میں بنانا بند کرکے اس کے ساتھ وہ لعنتی دوائی METRONIDAZOLE شال کرکے METODIN کے نام سے فروفت کیا جا رہا ہے۔ بلاشہ سے دوائی مغیر ہے۔ مگر اس سے وابستہ خطرات اس سکے ہے دھڑکے استعمال کی راہ میں رکاوٹ جیں۔ البنتہ جار پانچ دن تک اوسط متدار میں دینے میں کوئی خطرہ نمیں ہوتا۔

## طب نبوی

ا میبا کے علاج بیں اہم تزین ضرورت امیبا کو ہدک کرنے کے ساتھ میں بیں بیاری کے طلاف قوت مدافعت پیدا کرنا اور زخموں کو بھرنا ہے۔

نی منی اللہ علیہ وسلم نے محلے کی سوزش اور تپ دل کے لئے ایک چیز قبط المحری کا تذکرہ فرایا ہے بلکہ اشوں نے ایک نیچ کا اس دوائی ہے اپن ترائی میں شافی عفرج بھی کروایا۔ اس دوائی کے بارے بی کرش چوہزا نے بھارت بیں اور دو سرے ماہری نے اٹلی میں اور چینی اطباء نے بو تجریات کئے جیں۔ ان کے سطابی یہ دوائی لیبارزی میں امبا کے خاندان کے متعدد حشرات کو دس محت میں بلاک کر سکتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر مقوی واقع سوزش اور آلام ہے۔ اس کئے امبا کے خالف قبط البحری کا استعال جرائے مال کو کا سال ہو گا۔

زیون کا تیل آئوں اور معیمروں کی ہر متم کی موز مول کے لئے کیسال منید ہے۔ یہ تیں اگر خال ہندہ یہ جانے قران ہوئے ہے۔ یہ تیں اگر خال ہندہ یہ جانے قر سنوں کے زقم مندل کرتا ہے خواہ یہ زقم تیزاہیت ہے ہویا جراشیم ہے اس کے لئے کیسال منید ہے۔ نبی معلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پرانی موزش میں مفید قرار دینے کے علاوہ ستریتاریوں کی شفا قرار دیا ہے۔ یہ ایک مبارک در نت ہے حاصل ہوتا ہے۔ شد کو قرآن مجید نے شفا کا مظمر قرار دیا

كلونجى كونبي صلى الله عليه وسلم في موت ك علاوه بريماري كے لئے شفا قرار ويا

ہے-

کائنی کو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے شفا کا ذریعہ قرار دینے کے علادہ اسے جنت کے پاتی سے فیض یاب فرمایا ہے۔

ان مشاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے آئٹوں میں امیا کی سوزش سے پیدا ہوئے والے جنہ مسائل کو عل کرنے کے لئے جو پہلا نسخہ مرتب کیا گیا وہ یوں تھا۔

> قسط البحرى 100 كرام كلونجى 50 كرام حب الرشاد 15 كرام

ان اوریہ کو پیں کر ایک چھوٹا چچ میج شام کھانے کے بعد دیا گیا۔ اس کے علاوہ مریض کو مبع نمار منہ 2 برے چچ شد پائی بیں حل کرے اور رات سوتے وقت برا چچے زیون کا تیل دیا گیا۔ آئٹوں کی تمام سوزشیں 3-2 ہفتوں میں اللہ کے قضل سے ختم ہو ٹسکس۔

شد کے جگر پر بے بناہ اثرات ہیں۔ بن مریضوں میں جگر کے متاثر ہونے کا اندیشہ پایا گیا ان کے لئے شد کی روزانہ مغدار برصا دی گئی۔ شد دینے کا سمجے وقت وہ ب بیب بیٹ خالی ہو۔ اس لئے تی صلی اللہ علیہ وسلم خود صبح نمار مند یا عصر کی نماز کے بعد نوش فرماتے ہے۔ شد آنتوں کے زخوں کو بھر آ اور جگر کی مرمت میں اہمیت رکھتا ہے۔

جن مربضوں کے جگر میں سوزش یا چھوڑے کا شہر رہا ان بین تسخہ یوں تبدیل کیا۔ ممیا۔

> قبۂ الحری 100 گرام کائی کے چ 20 گرام مندی کے چ 30 گرام

ان ادویہ کا مرکب بنا کر چھوٹا جمچہ مجع شام کھانے کے بعد دیا گیا اس نسخہ میں مندی کی شوایت اس کے جرا شیم عش اثرات کی وجہ سے کی عمی ام المومنین معترت

ام سنمة روايت فرماتي وي-

كان لا يصبيب تين صلى الله عليه و سلم قرحته او هو كته الا منام الله ما الته مناه مناه مناه ""

وضع عليه العناء (رندي مند الم احر)

(رسول الله ملی الله علیه وسلم کو زندگی میں جب بھی کوئی کائل جمایا زخم لگا تو انہوں نے بیشہ اس پر سندی لگائی)

مندی کے جرافیم کش اثرات ایک سلمہ حقیقت ہیں۔ عدت عبدالطیف بغدادی نے اس کا پائی پلا کر کوڑھ کا علاج کیا ہے۔ ہم نے گلے کی سوزش کے مریعوں کو صرف سندی سے شغایاب کیا ہے۔ تکیم محر اعظم خان نے اس چیش بی مفید پایا۔ بی ہوئی بازاری سندی میں زہر لیے رنگ طے ہوتے ہیں اس لئے اس کو کھانے کے لئے ربتا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سندی کے ایسے ہے لئے جائیں جن میں رنگ نہ ہو۔ ان کو پیس کر تبوی میں شامل کیا جائے۔ اور اسی طرح پیوں تی کو ابال کر زخوں کے علاج میں استعمال کیا جائے۔

# اسهال

#### (DIARRHOEA)

الیک عام تندرست آدی کے جم سے نگانے والی نجاست کی مقدار اس کی خوراک کی نوعیت اور وزن پر مخصر ہوتی ہے۔ یورپی اقوام کی غذا میں پھوک اور رہتے وار چزیں کم ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کے پاخانہ کا وزن اور جم کم ہوتا ہے۔ بیب کہ افراق اور ایشیائی توم کی غذا میں سبزیاں اور اناخ زیاوہ ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کا پاخانہ مقدار میں نیاوہ ہوتا ہے۔ ایک عام آدی کو جب روزانہ 200 گرام سے زیاوہ مقدار میں پاخانہ آئے تو اے اسمال قرار ویا جا سکتا ہے۔ پرانی قبض کا وہ مریض نیاوہ مقدار میں پاخانہ آئے تو اے اسمال قرار ویا جا سکتا ہے۔ پرانی قبض کا وہ مریض سے جے ہفتے میں ایک وہ بار مشکل سے اجابت ہوتی ہے آگر اے دن میں دو مرتبہ ہوتی ہے۔ اسمال کی عام طور پر ابتدا غیند سے بیدار ہونے پر علی انصبے ہوتی ہے۔ مریض جب مریض جب انتخا تو طبیعت میں گرانی ہوتی ہے۔ بیت انتخاء جانے پر تیلی اجابت مریض جب شخام دار ہوئے ہے۔ بیت انتخاء جانے پر تیلی اجابت مریض جب میں۔

أسباب

پیش کی طرح اسل مجی آنوں کی سوزش ہے۔ لیکن پیش پیدا کرنے والے براقیم سے ہونے والی علامات تعوزی می شدید ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ جسم اور سموں کی متعدد باریاں ایک ہیں جن میں کئی مرتبہ اجابت ہوتی ہے دیسے کہ

### 1- غذا ئي بداعتداليان

بسیار خوری بالخصوص گوہمی پالک چنائی کی زیادتی۔ ہم اور ہمرود آگر زیاوہ مقدار بیں کھائے جائمیں تو اسال ہو جاتے ہیں۔ کھیر سمجریلا گاجر کے حلوہ کی زیادتی سے اساں ہو مختے ہیں۔ بعض لوگوں کو دودھ پینے اور وال کھانے سے اسال ہو جاتے جیں۔

## 2- غذا كُي كمي

وٹامین "ب" کے بعض اجزاء خاص طور پر کلونینک ایسٹا کی کی کی ایک نیاری PEI.LAGRA میں اسال ایک علامت ہے۔

# 3- حلابول كى كثرت

کرت سے جلاب لینے والوں کی آنتوں میں منتقل طور پر فیزش رہنے لگتی ہے۔ جس کی بروات ہار بار اسمال ہوتے ہیں۔

#### 4- نشاسته دارغذائين

زیارہ مقدار میں نشاستا دار غذائیں جیٹ بین تفخ پیدا کرنے کے ساتھ اسمال کا باعث بنتی ہیں۔

5- ''آنتول کی سوزش

پیش' جرا میمی سوزش میمیموندی اور وائزی کی سوزش-

6- طفیلی کیڑے

- TAPEWORM - LEISHMANIA الفيلى كيزول من كيجوب اور از فتم DONOVANI - GIARDIA LUMBALI - HOOK WORM OXYURIS VERMICULARIS - TRICHINELLA SPIRALIS - ROUNDWORM کی متعدد قشمیں اسال کا باعث ہوتی ہے۔

7- اتنول کی مزمن سوزشیں

CROHN'S DIDEASE آنوں کے پانے زقم CANCER STOMANCH-ULCERATIVE COLITIS

8- نيابيلس كى احصابي سوزش

آئوں کی مقامی حساسیت' ایکسرے کی شعاعوں کے بد اثرات' غدہ و رقیہ' اور ود مرے غدوووں کی بھاریاں اور آئوں کے مرطان۔

## ز ہریلے کوفتوں کے شکار

کھانے کی تمام چیزوں ہیں گوشت سب سے جلد خراب ہو آ ہے۔ گرم موسم ہیں او آپ ہو آ ہے۔ گرم موسم ہیں او آپا ہوا گوشت بھی دیگھ اور بعد کھانے کے قائل شیں رہتا۔ بازاروں میں دیگھ رکھ کر بیجے والوں میں سے آکٹر کے سالن وہ محسول کے بعد کھانے کے قائل شیں رہجے۔ جرا قمی حملہ اور موسی اثرات سے گوشت میں PTOMINE پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کہ دنیا کی خطرناک ترین زہروں میں سے ہے۔ اس زہر کے ید اثرات کا ایک مظاہرہ جون 1993ء میں الدور میں ہوا۔

میڈیکل کارنج کے ہوشل جس مقیم لڑکوں کے لئے کوفتے لگائے گئے۔ عالبات یہ قیمہ خراب ہو چکا تھا۔ کھانے والول کو 24 محفظوں سے بھی کم عرصہ جس تے اور اسلل شروع ہو گئے۔

16 محمنوں کے اندر 100 سے زائد لڑکے بھار ہو کر مو بہتال بیں واقل ہوگئے۔ ان میں سے اکثر نؤکوں کو مزید علاج کے لئے سروسز بہتال بھی جمعنی میں میں کی اس عام بھاری کے بھیج ویا میا۔ کیا میو بہتال کی او تی دو کان میں بیٹ کی اس عام بھاری کے علاج کا بندوہست نہ تھا؟ اور یہ لڑکے دو دن میں شفا یاب کیوں نہ ہوئ؟ برتستی یہ ہے کہ ان مریضوں میں سے ایک لڑکا 26 جون کو فیت ہو بر

www.besturdubooks.wordpress.com

کیا۔ کالج کے پر ٹیل صاحب کا کمنا ہے کہ یہ اڑکا ہوسل میں نمیں رہتا تھا۔ اور اس نے دو سروں کے ساتھ کوفئے نمیں کھائے تھے۔ جبکہ اڑکوں کا اصرار ہے کہ اس نے زہر یلے کوفئے کھائے تھے اور وہی اس کی ہلاکت کا باعث ہوئے۔

معلوم ہوتا ہے کہ علوم طب کے بیہ جید استادیتے اور اسمال کی وجہ سے جسم سے خارج ہونے والے پانی کی کمی کو بورا کرنے والے محلول کا سیمج استخاب نہ کر سکتے۔ علامات

آگر دستوں کی مقدار زیادہ ہو اور لیس دار کم ہو تو یہ چھوٹی سنت کی بھاری کو ظاہر کرتی ہے ادر اس سے الث کا مطلب بدی آنت کی سوزش ہوتی ہے۔

مجھی اسال اور مجھی تبض انتوں میں سرطان کیھوٹی آنت کی مزمن سوزش استربوں کی تنب دق یا قبض کشا ادویہ سے پیدا ہونے والی خرابیوں سے ہوتے ہیں۔ معدہ کی سوزش سے ہونے والے اسال میں کھانا کھانے کے فوراً بعد اجابت ہو جاتی سبہ آگرچہ موسمیاتی اسال میں منہ میں جانے وائی ہر چیز آنتوں پر وزن وال کرنتی اجابت کا باعث بنی ہے۔ ا

بخار ای صورت میں ہو آ ہے جب آنوں میں سوزش زیارہ ہو۔ اور اسال پرانا ہو جائے اور اس کے ساتھ وزن میں کی نہ آئے تو یہ آنتوں میں زخموں کی وجہ سے ہے جب کہ وزن میں کی لانے والی کیفیت جسم کے اندر کسی شدید خرابی کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ بیٹ کے نچلے حصہ میں قوانخی ورد سے مراو آنتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے لیس دار چکنائی سے بحرے ہوئے پافانے بلد کی سوزش یا جنتوں کی تپ وق میں آتے ہیں۔

جیٹ میں مستقل انجارہ مرطان کیوی آنت میں زخم اور تپ وق میں ہو تا ہے۔
عام طالات میں مریض کو بار بار اجابت ہوتی ہے جس کے ساتھ ورد یا قولنج شیں
ہو تا چار دستوں کے بعد کروری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر پانی کی کی کی علمات کے
ساتھ بلڈ پریشر میں کی اور پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اندر کو دھنس کر کرور

www.besturdubooks.wordpress.com

نبض بے ہوشی اور موت کا باعث ہو سکتے ہیں۔

اسال خواہ کسی بھی بیاری کے باعث ہو علامات اور انجام بکساں ہوتے ہیں۔ اگر ساتھ میں قے بھی ہو رہی ہو تو انجام زیادہ جلد قریب تا جا ہے۔

فذا بب آنتول بن جاتی ہے ق ہمنم کے بعد وہ آیک خصوصی شکل میں آنتوں کے رائے جم بیں وافل ہو جاتی ہے۔ اسال ایچیں اور بیضہ میں یہ عمل الت ہو جاتی ہے۔ اسال ایچیں اور بیضہ میں یہ عمل الت ہو جاتی ہے۔ لین غذا اور پائی جم کے اندر وافل ہونے کی بجائے جم کا اپنا پائی تمکیات مسلمل فارج ہونے لگتے ہیں۔ یہ ابھی تک سمج طرح معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ سارا عمل می ایٹ جاتا ہے اور نہ بی ابنی کوئی ترکیب معلوم ہو سکی ہے جس سے آنتوں کو پہلے والے عمل پر واپس لیا جا سکے۔ البتہ قدرت خود ہی مرانی فرا کر یہ سلملہ ایک مقام پر ختم کر وہتی ہے۔

تشخيص

اسال ایک علامت ہے۔ یہ ایک عام ی جاری جی عام طور پر آتے ہیں۔ محریہ جنوں جی ذخوں ہے کے کر سرطان شک کی علامت بھی جو سکتے ہیں۔ یہ کما جا سکا ہے کہ دست آنے کو معمولی نہ سمجھا جائے لیکن دیسات ہیں جمال تشخیص کے ذرائع میسر نہیں یا ایک غریب ملک کے ہم فاقد کش لوگوں کو مینکے اور طویل سخیسی مراحل ہے۔ کزارتا بھی عمل مندی نہیں۔ اس لئے ہر مریض کو ابتدا میں سنمولی سمجھا جائے اور اگر ایک معقول عرصہ میں بیاری قابو میں نہ آئے تو پھر اضافی سفیت کا جواز موجود

اخانہ کا عام معائد کسی بھی نیسٹ کرنے والی لیبارٹری میں ممکن ہو سکتا ہے۔ آج
 کل یہ کام 20-15 روپے میں ہو جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے پیپ کی مقدار اور پاخانہ میں خون سے سرطان کی موجودگی کا پند چل سکتا ہے۔ بیٹ میں اگر کیڑے بھی ہوں تو دو ایک مرتبہ لگا تار معائد ہے ان کا سراغ بھی مل جاتا ہے۔

2- اگر عام نمیت میں جرائیم کی موجودگی کا پھ چلے اور یہ بھی ظاہر ہو کہ اس میں پیپ کی خاصی متعدار ہے مگر عام علاج سے فائدہ شمیں ہو رہا تو پاخانہ کا www.besturdubooks.wordpress.com کیا براٹری کی ایمبرٹری CULTURE SENSITIVITY میٹ کیا جا آہے۔ اس کے لئے نیسٹ کی ایمبرٹری سے براٹیم سے پاک مصفا ندب ٹی جے اور پافات کی تھوڑی می مقدار براہ راست اس نیوب میں کی جے۔ اور یہ نیوب جلد از جلد ایمبارٹری پیٹچا وی جائے۔ ایمبارٹری یہ جائے گی کہ اس میں براٹیم کی کون کون کی فتمیں ہیں اور ان کو مارٹے کے لئے کونی دواکمی کارآمہ ہوں گی۔

3. اگر بالائی نیسٹ سے معلوم ہو کہ پافانہ میں جرافیم نیس جی تو اس کا مطلب سے

ے کہ آئوں میں زخم جیں یا رکارت ہوگئ یا سرطان کی کوئی قسم فرانی کا باعث بن گئ

ہے۔ ایک صورت میں آئوں کا ایکمرے کیا جاتا ہے۔ آئیں ایکمرے میں تظرفسیں

ہوں۔ اس لئے مریف کو کوئی الی دوائی پائی جاتی ہے جس سے ایکمرے کی شعامیں

مزر نہ سکیں۔ اس کے لئے BARIUM کا ایک مرکب کائی مقدار میں پایا جاتا

ہے۔ کر اس کا اختاب بزی اطباط سے کیا جائے کہ لاہور کے ایک سینما کے مینجر کو

شے اس حم کے ایکمرے کا مشورہ دیا کیا ڈاکٹر نے جلدی جی پورا نام کیسے کی بجائے

BARIUM SULPHIDE کی جائے کہ اس دیا۔ دو خطرناک زہر ہے۔ حقیقت میں اس نے BARIUM SULPHATE لیک

ایکسرے سے آنوں کے زخم' آنوں میں رکاوٹ اور تپ ول کا پید چل سکتا ہے۔ لیکن سے سوزش بنانے کے فائل نمیں۔ ایکسرے کا عمل 18 مخضے پر محیط ہو آ ہے اور خرج مرورت سے زیادہ ہونے کے باعث عام طور پر اس کی سفارش نمیں کی جاتی۔

4- PROCTOSCOPY ایک تکلیف دو عمل ہے۔ اس میں ایک 8 انج لمبا آلہ متعد میں واخل کرکے جملیوں کو براہ راست دیکھا جا سکتا ہے آگر بڑی آنت کے آخری حصہ میں سوزش ہو یا وہاں پر مسے وغیرہ ہوں تو اس طریقہ سے چند منٹوں میں ہواب مل جا آ ہے۔

SIGMOIDOSCOPE -5 كا آله 18-24 الجُع لمبا بوتا ہے جو نیجے سے اندر واخل

کر وہا جاتا ہے۔ اس میں چیزوں کو بڑا کرکے دکھانے اور روشنی کا ہندویست ہوتا ہے۔
اس اللہ کی دو سے بڑی آئٹ کے آخری حصد میں براہ داست دیکھا جا سکت ہے۔
آنتوں کے زم ان کی رسولیاں ' جملیوں کی سوزش اور سے براہ راست تشخیص کئے جا
سکتے ہیں ضرورت پڑتے پر زم کا مواد نیسٹ کرنے کے لئے یا کسی رسولی کا کھڑا کان
کر نکالا جا سکتا ہے۔ آگہ اس کا مزید معائد کیا جا سکے۔

و پیچیدہ مریضوں میں آنتوں کی صورت عال کا پتہ جلانے کے لئے یہ آیک مفید اور کار آمہ آلہ ہے گر بدفشتی یہ ہے کہ جہتالوں کا عملہ اپنی تن آسانی کی وجہ سے اس کو کام میں کم ہی لا تا ہے۔ کیونکہ وہ اس سے ذاتی منعمت کی امید رکھتے ہیں۔

ایک شد یافتہ معالج ہے ہے چلا سکنا ہے کہ مریض کے کون سے حصہ بیس فرائی ہے اور اس مناسبت سے اس کے فیسٹ کئے جائیں۔ ورنہ اسمال کے سلسلہ بیس بلیہ اور جگر کے افعال کا جائزہ لینا بھی مناسب ہوتا ہے تھر یہ سارے فیسٹ سریض کا دیوالیہ نکال دس گے۔

#### علاج

بنیادی طور پر اسال میں ہر وہ دوائی مفید ہے جو پیچی کے لئے ری جاتی ہے۔
اگرچہ اسال کی کیفیت سوزش کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ ابتدا میں فرق یا باعث کا پت
علاہ مکن سیں رہتا۔ اس لئے آنوں کو سکون وینے دالی ادویہ کے ساتھ ساتھ جراقیم
سن ادویہ بھی شامل کر دی جائیں۔ تو محالمہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم کو جب مشرق
پاکستان اور پاکستان میں فسادات کے دوران ہزاروں مریضوں کا علاج کرنا ہڑا تو ہم چار
بین چیچ KAOLIN میں ایک ٹیکہ سٹر پٹوائی سین STREPTOMYCIN مل کر تھوڑا
لوگوں کو دے دیتے کہ وہ ایک چیچ دوائی کو پانی کے ایک بیالہ میں حل کرکے تھوڑا

اسال کو روکنے کے لئے LOMOTIL کے نام ہے ایک ددائی بڑی مشہور ہوئی اس معدد اقسام کی محولی اور شربتوں میں شامل کیا گیا۔ اس کا NEOMYCIN کے ساتھ شربت بھی تیار ہوا۔ کر اب معلوم ہوا کہ یہ جگر کو خراب کرتی ہے۔ اس لئے www.besturdubooks.wordpress.com

ا طرنا آب ہے۔ اگرچہ اس کی فروخت بند ہو چکی ہے لیکن دوا ساز ادارے دیمانوں میں فروخت کرتے رہنے ہیں۔ اس کے بعد ATAPULGITE برآمہ ہوئی۔ ایمی تک اس کی افادے پر شبہ کا اظہار بننے میں شیں آیا۔ متعدد شریت اور مولیاں اس کی شولیت سے بنے ہیں۔ عام طور پر مغید دوائی ہے۔

بازار میں KLAOLIN کے بیتنے مرکبات ملتے ہیں ان میں سے کوئی ہمی ہار بار ویا جائے اور اس کے ہمراہ کوئی بھی جراہیم میں دوائی دیتی کانی ہوگ۔

### يونانی اودسه

طب یونانی بین ایک ادویہ کی ایک کیر قداد موجود ہے جو اسال کے خلاف مقید ہے۔
ہے۔ ان بین سے اکثر کی افادیت TANNIC ACID کی موجودگی کی وجہ آئے ہے۔
بینے کہ آبنوس میں جب آلاس اشوک افنی افار اندر جو تلی بار تک کیکر برگدا بلوط بینے کہ آبنوس مینیل بیل بینیل جامن خشواش حاض ترایح دم الاخوین صندل سرخ طباشیر کاکرا شکل کیون کیا اور بینیانی کیون میلوں میلوں میلوں میلوں میلوں میلوں کاکرا شکل سرخ کندنا لودہ بینیانی کیون کا ایک نسخ موجس میدہ لکری ذیادہ مشور ہیں۔ بھارتی ماہرین نے اسال کے علاج کا ایک نسخ تجویز کیا ہے۔

انجیر ختک (لآز ک) 2 اونس مثقی اتوژ کر) 2 اونس سنوف ملنمی 2 جمیح چاسے والے جو کا پائی 2 میر ساود پائی 1 میر

ان کو اس وقت تک پکائیں جب یہ آدھ رہ جائے۔ چائے کی آدھ بیانی دن میں 2-3 مرتبہ بلائی جاتی ہے۔ اس نسخہ میں انجیراور منتی اگرچہ طب نبوی ہے ہیں حمران کی اس غرض سے شمولیت شائد اسال میں اضافہ کا باعث ہو۔ ان کی بجائے انار کا بانی یا سیب کا عرق زیادہ منید ہیں۔

# طب نبوی

#### ١- حضرت ابوسعيد الحدري روايت قرات بين:

قد جاء رجلا الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ان اخى استطاق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا - فسقاء ثم جاء فقال سقيته فلم يزده الا استطلاقا فقال له ثلث مراة ثم جاء الرابعته فقال اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده الا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله و كذب بطن اخيك فسقا فيرا (تفارىء مسلم)

ایک محض کی ملی الله علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ میرے بھائی کو اسال ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرایا کہ شد پلاؤ۔ وہ پر آیا۔ اور مطلع کیا کہ دستوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسے پھر شد تی کی برایت کی گئی اور اس طرح وہ تین مرتبہ اضافہ کی شکایت لے کر اور شد پینے کی بدایت لے کر چلا کیا۔ جب وہ چو تھی مرتبہ آیا اور شد کا پھر سے نا تو بولا کہ اس سے تو اسال بوصے جانے ہیں۔ اس پر رسول الله ملی ما نید علیہ وسلم نے فرایا۔ الله تعالی نے بچ کما ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ بھوٹ کہتا ہے وال کا اشارہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف تھا جس میں شد کو شفا کا مظر قرار دیا گیا ہے) اور وہ تدرست ہو گیا۔

عم الادویہ اور اپنے افعال کے لحاظ سے شد طبین ہمی ہے اور زخموں کو مندل
کرنے کی ملاحیت رکھتا ہے۔ اس لئے شد کو بار بار وینے سے پہلے تو پہید میں جمع
جزا شم کی TOXINS خارج ہو کمی اور پھر اس نے جراشیم کو ہلاک کیا۔ اور اس
طرح مریض کے شفایاب ہوئے بی اگرچہ ابتدائی طور پر پچھ وفت لگا۔ لیکن اس
وقت کا ہر حصہ مریض کی صحت کی بحالی کے لئے ضروری تھا۔ شد جرا قیم کو بار آ اور
حتوی ہے۔ پرانے ڈاکٹر چیش کے علاج کی ابتداء کشرائیل سے کرتے تھے آ کہ

زہر نگل جائیں۔ اسال کے علاج میں اہم ترین سنلہ اور ضرورت سب کو وور کرنے کے ساتھ ساتھ مریض کے جسم سے نگل بچھے شکیات اور پانی کی کی کو پورا کرنا ہے۔ شد وہ فلیم اور منفرہ دوائی ہے جو کمزوری کو دور کرتی ہے پانی اور شکیات کی کی کو پورا کرتی ہے اور جراشیم کو ہائک کرکے سنوں اور زفوں کو مندش کرتی

الدور میں بیضہ کی ایک شدید دیا کے دوران خاسار کو بھی اسال ہو میں۔ چو نکہ اس بیخاری کا کنٹرول ہاری منعمی زمہ واری تھی اس کئے سعدی امراض کے سپتال کے سپرنٹندنٹ سے برسیل تذکرہ بات ہوئی کہ میں بھی لیبیت میں سمیا۔ انہوں نے آپ آوی کو مناسب ادویہ لانے کی ہدایت کی تو میں نے ان کے استعال سے انکار کرتے ہوئے صرف شد پر مرایت کی تو میں نے ان کے استعال سے انکار کرتے ہوئے صرف شد پر کرارا کرنے کا خیاں ظاہر کیا۔ وہاں پر موجود تمام زاکٹر ہس پڑے۔ چنانچہ انمام جسے کے لئے میں ان کے وفتر میں اس وقت تک بینا رہا جب تک کہ شد فی کر تدرست نہ ہوگیا۔

علاج کی خرکیب میہ تھی

پنی کے گلاس میں 2 مجھے شد وال کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ کام بھی
ہو تا رہا اور محونت گونٹ شد بھی پہلے جاتہ رہا۔ جب ایک گلاس ختم ہوا تو
دو سرا سیا۔ 12 ہے دوپسر سے شام کہ بچ تک تمن گلاس شد پیا گیا۔
دو سرے گانس کی ابتدا میں ایک اجاب مزید ہوئی اور اس کے بعد گھر چین
ترکیا۔ جیت کا بوجھ پہلے گلاس کے ساتھ ہی شم ہو گیا تھا۔ جب ہیتال
سے جاہر نکلے تو جسم میں نہ کوئی شکن اور نہ ہی بیاری کے بعد کمزوری کا
کوئی نشان تھا۔

ڈاکٹروں کو بقین نہ تھا کہ اتنی شدید تکلیف سمی جراثیم کی دوائی کے بغیر محض شد پینے سے ختم ہو سکتی ہے۔اس کھنے تندر سی سک کا عرصہ ان کے درمیان گزارا آگہ ان کو اظمینان رہے کہ دوسری کوئی دوائی نسیں کمائی گئے۔ اس مشاہرے کے بعد بیف اور پیچش کے سیکٹوں مریشوں کو شد پلایا گیا اور وہ کمی علاج کے بغیر شفایاب ہوئے۔ اس متم کا ایک مظاہرہ دھاکہ میڈیکل کالج بین بھی دکھایا گیا۔

اسال کے لئے شد سے بھڑ منید' بیٹی اور موثر کوئی دوائی شیں۔

ا۔ آنہ بی پیل جو ابھی تموزا کیا ہو جیلکے سیت کاٹ کر پانی میں ڈال کر خوب ابالیں۔ اس کا یہ جوشائدہ تموزا تموزا کرکے بار یار بلا کیں

ب۔ کچے بمی پھل کو چولیے کی بھوبھل بیں رکھ کر بھون لیں۔ جب سرخ ہو جائے قو نکال لیں۔ اس کا محودا نکال کر 40-20 مرام میج نمار منہ کھانا پرانے اسال بیں مغید سر

ے۔ ہی کا گودا نکال کر اس کو شد اور پائی میں الا کر اچھی طرح بلو سے۔ اگر تھوڑی مقدار میں ہو تو ابال کر رکھیں۔
مقدار میں ہو تو ایک دو دن میں استعال کرلیں۔ زیادہ مقدار ہو تو ابال کر رکھیں۔
د۔ بی کا گودا نکال کر اس کو دھوپ میں رکھ کر خٹک کرلیں۔ پھر اے چیں کر میں د۔
کے ڈید میں بند کرکے رکھ لیں۔ حسب ضرورت آدھ جھوٹا چھے دن میں 4-2 مرجد پائی کے ہمراہ دیں۔

#### بی کا شربت

بھارتی ماہرین نے بھی کو مسل کرپانی اور کھانڈ مل کر شربت بنانے کا تعق بیان کیا ہے۔ الھا کے خیال ہیں یہ شربت اسمال اور چیش کے لئے فائدہ مند ہو آ ہے۔ بھی کا شربت یا بھی کا کودا نمار مند کھانے سے وباء کے دنول میں بیضہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ بعض اطباء کا خیال ہے کہ اس شربت کو چیچ سے اسمال اور بیضہ کے بعد کی کروری بھی فحیک ہو جاتی ہے۔

بھارتی اظباء سے 500 سال پہلے حافظ ابن القیم ؒ نے بھی کا مربہ بنانے کی ترکیب
بیان کی ہے۔ وہ بھی کو دھو کر اس کی چھوٹی چھوٹی قاشیں بنا لیتے ہیں اس کے بعد ان
کو پانی میں ذال کر خوب ایالیں۔ جب بیہ نرم پڑ جا کیں تو شد ملا کر اس طرح پکا کیں
جیسے مربہ یا شربت کی آر بنائی جاتی ہے۔ جب آر بندھ جائے تو آآر کر مصفا برتوں
میں محفوظ کر لیں۔ یہ مربہ اور اس کا شربت نمار منہ پینے ہے بیت سے اسمال اور
مل سے بوجھ انر جا آ ہے۔ ایک حدیث سے آیافہ گلا ہے کہ آگر یہ شربت حاملہ
عورت پیے تو اس کے یمال لؤکا بیدا ہونے کا اخمال ہو سکتا ہے۔

بھارتی وید بھی کے ساتھ اورک محمل اجوائن انار کا چھلکا ہم کی محمل کا مغز اور سیپاری طاکر اسال کے لئے سنوف بناتے ہیں۔ ان کو شافی کرنا برا شیں۔ لیکن بیہ بذات خود اتنی مغیر ہے کہ دوسرے اشاقوں کی ضرورت نہیں رہتی۔

# بچوں کا اسہال INFANTILE DIARRHOEA

بچل کو دست آنے ایک معمول کی بات ہے۔ اکثر ہائیں دوچار دست آنے کو اہمیت تنیں دیتارہ دست آنے کو اہمیت تنیں دیتیں۔ وانت نگلنے پر دست معمول کی بات سمجی جاتی ہے۔ یہ دولوں باتیں غلط ہیں۔ یج کو دست ای دفت آتے ہیں جب اس کے بیٹ جن جرا مجم باہر سے داخل ہو جائیں۔ یو تکد کچ از خود باہر جا کر کوئی مندی چز شعیں کھا سکتا اس لئے سے داخل ہو جائیں۔ یو تکد کچ از خود باہر جا کر کوئی مندی چز شعیں کھا سکتا اس لئے سے داخل ہو جائیں۔ یا مظاہرہ ہے۔

## فيڈر اور چوسنی

بچوں کو بھار کرنے میں جو کمان چوسی کو حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو نسی۔ مائیں بچوں کو معروف رکھنے یا خود کو فرافت واوا نے کے لئے بیچے کے مند میں چوسی وے وہی وی یہ وہی ہوں کی جہ بچوں کے گئے میں وہاکہ ڈال کر چوسی مستقل لگئی رہتی ہے۔ جال وہ رویا چوسی مستقل لگئی رہتی ہے۔ جال وہ رویا چوسی مند میں وے وی اور وہ مطمئن ہو گیا۔ ای لئے اتحریزی میں اسے مولی مند میں وے وی اور وہ مطمئن ہو گیا۔ ای لئے اتحریزی میں اسے کے بیٹ میں وے وی اور وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ مند میں چوسی یا فیڈر ویتے وقت مال کے باتھ نیل پر ضرور تکنے چیں بلکہ وینے ہے پہلے نیل کو وہا کر بھی رکھا جا آ ہے۔ چوشکہ کسی می جا تھی جو کی ایس میونے۔ اس کے آبودہ باتھ بچوسی کو جرا تھی تاور کرے بیچے کے ملے اور بیب میں ہوتے۔ اس کے آبودہ باتھ بچوسی کو جرا تھی آبود کرے بیچے کے ملے اور بیب میں سوزش کا تفاز

كرت بين- اوربيه سوزش بيشه بوتي ربتي ب-

میو ہیٹال کے شعبہ امراض اطفال کی پردفیسر قمیدہ طبین صاحب کے ہاس جب
بھی کوئی بچہ کسی بھی بیاری کے سلسلہ میں آتا ہے وہ سب سے پہلے اس کے گلے ہے
چوسٹی اٹار کر اپنے کمرے میں لاکا ویٹی ہیں اور اس طرح ان کا دفتر رنگ برنگ کی
چوسٹوں کا گائب گھر بن گیا ہے۔ ان کا کمنا ہے کہ چوسٹی والا بچہ بھی تندرست شیں
رہ سکتا۔ اس کا گلا بھیشہ خزاب رہتا ہے۔ اس کے طبق اور بھیبھڑوں میں سوزش کی
وجہ سے کھائی مستقل رہتی ہے۔ جب یہ جرافیم آلود تھوک یا بلتم جیٹ ہیں جاتے
ہیں تو اسال ہوتا ہے۔

جار او کی حمر تک بچ کی جسمانی اور غذائی شرو ریات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس عمر کے بعد اس وورہ پر رکھنا اس فاقہ دہنے کے متراوف ہے۔ ودوہ کے علاوہ اس عمر کے بعد اس وورہ پر رکھنا اس فاقہ دہنے کے متراوف ہے۔ ودوہ کے علاوہ اس غنوس نیزا کی ضرورت و بتی ہے۔ جس میں ولیا 'آلو' کیلا' محجودی وغیرہ شامل ہیں۔ بعض بچ سے ذا اُلقول کو آسانی سے قبوں شیں کرتے۔ ان کو عادت پڑنے میں دو ایک دن آلئے ہیں۔ ماکی جب یہ دیکھتی ہیں کہ وہ بچھ شیں کھا رہا تو اس کو زبرو تی دورہ کی بحرتی و بی بحق میں کھا رہا تو اس کو زبرو تی دورہ کی بحرتی و بی بال سے اندرونی حصہ جرافیم کے اہم مراکز ہیں۔ 12 10 سال کے لاؤ لے بیجوں کو فیڈر سے دورہ بینے رکھنا گیا ہے۔ کھائی اور اسان کا مشقل شکار ہونے کے ساتھ ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دیا ہے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دیا ہے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دیجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دیجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دیجہ سے ان کے ساتھ جومنی پر ویاڈ رکھنے کی دیجہ سے ان کے ساتھ کے دیا ہے در ان کے دیا ہے کی دیا ہے در بر ان کی دیا کی دیا کی دیے در ان کے ساتھ کے در ان کے در بر کیا کی دیے در ان کے در ان کے در ان کی در کی در کی در کی در کی در کیا کی در ک

فیڈر کو صاف رکھنے کے لئے اسے ابالنے کا طریقہ درست ہے۔ حمر اس عمل میں چوئی کا ربز خواب ہو جات ہے۔ کیمیاوی جراشیم کش ادویہ سے فیڈر صاف ہو سکتا ہے حمر ان کا جم کے اندر جاتا متاسب شیں۔۔۔۔ اس ساری مصیبت کا آسان حل سے حران کا جم کے اندر جاتا متاسب شیں دیا جائے ادر جسے بن چید قبول کر سکے اسے یہ ہے کہ فیڈر صرف مجوری کی حالت میں دیا جائے ادر جسے بن چید قبول کر سکے اسے پیلی گاری گاری یا جی کے ساتھ دودھ یا ہیں۔ بلکہ دودھ کی بجائے اس کے مرکبات از مشم سویاں کشرہ کا ماتھ فھوس اور مشوی

غدائي من شامل مول بي- چون كا استعال سى طور جائز اور محفوظ خير-اسمال كى فتميس بسيار خوري

بچوں کو ضرورت سے زیادہ کھلائے افاص طور پر زیادہ دورہ پلانے یا گاڑھا دورہ پلانے سے چکنائی کی زیادتی سے دستوں میں دی کی باتند بھٹیاں ہوتی ہیں اور بدیودار۔ جب یہ غذا نشاستہ کی زیادتی سے سزی ماکل جمالک والے وسٹ آتے ہیں۔ بعض اوقات کسی خاص جم کی غذا سے حساسیت ہو جانے کی دجہ سے بھی اسال ہو۔ جاتے ہیں۔

## سوزشي اسمال

اگر وائری کی وج ہے ہو تو پہلے کھائی شردع ہو جاتی ہے۔ پھر اسال ہوتے
ہیں۔ عام طور پر RORWALK VIRUS POLIO CALCIVIRUS
ہیں۔ عام طور پر COCKSACKIE ECHOVIRUS ROTAIRUS
وائری اسال پیوا کرتے
ہیں۔ جب کہ جراثیم میں COCKSACKIE ECHOVIRUS ہوا کرتے
ہیں۔ جب کہ جراثیم میں KLABSICELLA SHIGELLA E.COLI SALMONELLA
اسال کا

پرانا اسهال

TAPE WORM بنیٹ میں رہنے والے طفیٰ کیڑے جیسے کہ GlARDIASIS WHIP WORM ROUND WORM کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علامات

یے کے پاخانے تعداد میں برصنے تکتے ہیں۔ مجر ایکا بخار اور قے شامل مو جاتے بس- دستوں کا رنگ سنری ماکل بدبودار کانی مقدار میں اور فیس آمیز ہوتا ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

روزاند تعداد 12 سک جا سکتی ہے۔ زیادہ بھار بچوں میں وستوں کی تعداد برجے کے ساتھ ان کا رنگ سفید اور اجابت بربودار ہو جاتی ہے۔ بیاس کشک ہونٹ اور زبان جمع کا بانی نکل جانے کا پید دیتے ہیں۔ اسال کے ذریعہ جمع کا بانی مزید نکلے تو آبالو اندر کو دب جاتی ہیں۔ چرے کی بڑیاں نظر آنے لگتی اندر کو دب جاتی ہیں۔ چرے کی بڑیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ بانن اور ہونٹ نیلے پڑتے ہیں تو سانس اور نبض تیز ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلہ بر سخار یا تو ہرت بردہ جاتا ہے یا اعتدال سے بھی کر جاتا ہے۔

لعن بچل میں تیز بخار کے ساتھ مشتی دورے پڑتے ہیں۔ بچہ مدہوش لگتا ہے۔ اپنی سدھ بدھ کھو رہتا ہے۔ بیٹاب بند ہو جاتا ہے اور موت دو قدم کے فاصلے پر آ جاتی ہے۔ دستوں میں خون یا بیس کی تامیزش سے آئتوں میں سوزش کا پد جاتا ہے یا اس کا مطلب ہے کہ دو سری چیزوں کے علاوہ جرافیم کش ادویہ بھی وی جائمیں۔

#### علاج

اسال میں جٹا بچن کو علاج کی خرورت بلاشبہ ہوتی ہے گر ان کی اسل خرورت بلاشبہ ہوتی ہے گر ان کی اسل خرورت بانی کی کا فرری بندوبست ہے۔ بیچ کو خواہ دو ایک دن مناسب علاج میسر نہ آئے لیکن پانی یا بائی اور نمکیات کی کی پورا کرنے والے بیال مسلسل دیے جانے رہیں۔ ہمارے ملک میں بچوں کے لئے موقف اور الابجی کے ساتھ نمک اور کمانڈ ابال جمان کر چچ جمچ بلانا جسان ترکیب ہے۔ ورنہ مجبوری میں بیچ کو جھاچے، چوالوں کی بچھ، جو کا بانی یا کوئی سیال ویا جا سکتا ہے۔

عالی اوارہ صحت نے ایسے بچوں کے لئے ORS کا نسخہ بنایا ہے۔ یہ سفوف تمام مرکاری میں تالوں' زید خانوں' خاندائی منصوبہ بندی کے مراکز اور مراکز ٹیکہ سے مفت ملت ہے۔ اس کا ایک نسخہ ہم پہنے عرض کر بچکے ہیں دو مرا مشمور نسخہ یہ ہے۔ ملت ہے۔ اس کا ایک نسخہ ہم پہنے عرض کر بچکے ہیں دو مرا مشمور نسخہ یہ ہے۔ SODIUM CHLORIDE 3.5gm (عام خورونی نمک)
SODIUM BICARBONATE 2.5gm

POTASSIUM CHLORIDE 1.5gm

m باGLUCOSE 20 (گلوكوس)

اس مركب كو ايك مير صاف بإنى بين على كرك منج كو ون بحر بلايا جائے - باد رہے كد اس مركب كو أكر كرم كيا جائے تو زہر بلا ہو جاتا ہے اور بإنى بين محولنے كے بعد دو مرك ون تك برا رہے تو يحى زبر بلا ہو جاتا ہے - أكر سارا بإنى ايك ون بين نہ بيا جا سكے تو بلايا رات كو پيستك ويں - أكر گلوكوس ميسرنہ ہو تو اس كى جكد 40 كرام چينى ذالى جا سكتى ہے -

بھارتی ماہر ڈاکٹر کونوالائے مکی حالات کے مطابق ایک آسان نسخہ بیان کیا ہے۔ گلاس ٹیں چار انگی کے برابر پانی ڈال کر اس میں دو چکی نمک اور چار چکی کھانڈ ملا کر اس میں لیموں کا تھوڑا سا پانی ڈال دیں۔ اس کا ذا گفتہ آنسوؤں کی طرح کا ہوتا چاہئے۔ یہ پانی ORS کا بمترین نغم البدل ہے۔

امراض اطفال کے پاکتانی ماہر ڈاکٹر واسطی نے وستوں میں بٹلا بچوں کے لئے نمکیات کا ایک نمایت عمرہ سیال تیار کیا تھا۔ ORS سے ہر لحاظ سے زیادہ مغید اور جامع تھا۔ محر ہماری حکومت نے اپنے ملک میں اس کو رائج نہ کیا کہ ہمارے میمال باہر کی چیزوں کو زیادہ پند کیا جا آ ہے۔ اور پاکتانی ہونا ڈاکٹر واسطی کی ترقی اور شہرت کی راہ میں رکاوٹ بن محیا۔

اگر تے کی مقدار اس بردھ جائے کہ دو دو منٹ کے بعد آنے گئے یا آئنوں میں رکاوٹ بر جائے تو ایسے میں ORS دینا معز ہو آئے۔

اسمال کے دوران بیج کو معمول کی غذا ای طرح دی جائے۔ کروری اور قبض پیدا کرنے کے لئے سیب کا جوس یا سیب سے بنی ہوئی غذا کیں جیسے کہ APLONA دی جاتی ہیں۔ کیلا اور پلی تحجزی بھی دیے جا محتے ہیں۔

أدوب

وہ تمام ادویہ جو بیچش اور اسمال کے سلسلے میں میان کی حمیس بیوں کو بھی وی جا سمتی ہیں۔ ان میں بیوں کے لئے خصوصی خوش ذا کفتہ شریت بھی ہوتے ہیں۔ پرانی ادویہ میں سلفا ڈلیا زین اب بھی شمرت رکھتی ہے۔

ینی کی آگر زیادہ ہو تو اس کو پورا کرنے کے لئے DRIP لگائی جا علی ہے۔ www.besturdubooks.wordpress.com گریہ کام بڑے اختیاط سے اور ایسے اوارول میں ہوتا جائے جمال خون کے خصوصی نیسٹ کرنے کا انتظام ہو۔ کیونکہ اس امر کے چٹم رید حواہ موجود ہیں کہ مریض کی حالت کے معابق آگر محکوکوں وغیرہ کے انجیکٹن کا نسخہ تبدیل نہ کیا جائے تو اس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔

پردفیسر فمیدہ جلیل صاحبہ میوسپتال میں بچوں کی بیاریوں کے شعبہ کی سربراہ ہیں۔ انہوں نے بچوں کے اسمال اور اس کی روک تھام کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت رسالہ '' آلیف کیا۔ جس کے کار آیہ اقتباسات کا خلاصہ یہ ہے۔

## اسال کے اسباب

تکہی محرو' مٹی سے آلود کھانے پینے کی چیزیں۔

اسال کی سب سے بری وجہ چوستی ہے۔ وانت نکالتے وقت منہ میں رکھنے والے چیلے۔ کھانے پینے کے برتن اور اگر کھلے رہیں تو ان پر کھیاں بیٹھتی ہیں۔

یج گیوں اور تالیوں پر پاخانہ کرتے ہیں۔ گندے پانی کے دخروں ہیں ہے گھے موے پانی کے پاک جب گزرتے ہیں تو بیٹ کی بیاریاں پیدا موتی ہیں۔

سوکھے اور کمزور بچوں میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ اس لئے وہ ہار بار پہار ہوتے ہیں۔

اسال کی وجہ سے جمم کا پانی فٹک ہو جا آ ہے۔

# جسم کا پانی خشک ہونے کی علامات

جب بیچے کو روزان دس یا اس سے زیادہ وستہ تہ جائیں اور وہ پاتی جیسے پتنے ہوں تو اس سے پانی کی کی ہو جاتا ایک لازی متیجہ ہے۔ جس کی علامات میہ ہیں۔
زبان اور ہونٹ بالکل خشک اندر دھنستی ہوئی مجمعیں آنسو خشک جلد کی لیگ ختم ہو جاتی ہے۔ ختم ہو جاتی ہے۔ جلد کی چنگ کا ختم ہو جاتی ہے۔ جلد کی چنگی مجرے کی رحمت انہاں ای دفت پہلی مالت پر نمیں جاتی۔ چیشاب کم یا بند ہو جاتی ہے۔ چرے کی رحمت اندی چنی آباد اندر دھنستا ہوا۔ وزن میں تیزی سے کی احمری اور کرور سائسیں اوستوں کے سائیں اندر دھنستا ہوا۔ وزن میں تیزی سے کی احمری اور کرور سائسیں اوستوں کے سائیں

قے اور بخار بھی ہو سکتے ہیں۔

ان تمام میں کس سنچ میں کوئی ہی تین نشانیاں موجود ہوں تو اس کو بانی کی کمی ہو حمیٰ ہے۔ (بید کی صرف بانی کی نہیں بلکہ نسکیات کی بھی ہو سکتی ہے)

# پانی کی کمی کا علاج

ORS یا نمکول کا پیکٹ ایک سیریانی میں حل کرکے اسے ون میں بلا دیں۔ اگر بیکٹ میسر نہ ہو تو۔ نمک وہ چنگی۔ میں حوال ایک چنگی۔ چنگ میں ایک میں۔ اس کو ایک میسر نہ ہو تو۔ نمک وہ چنگی۔ میں حوال کو ایالنا خطرناک ہے۔ اسے ڈھک کر برتن میں رکھیں اور بلاتے جائیں۔ اگر نازہ شکترے یا موسمی کا پانی ال جائے تو چند قطرے لما دیں۔ ویں۔ چھ ماہ تک کے بیچ کو ہر وست کے بعد ایک چینانک نمکول کا پانی دیں۔ (بشر ملیکہ ابتدائی کی بوری کی جا بیکی ہو)

سات ماہ ہے ایک سال کے بیچے کو ہر وست کے بعد ادھ یاؤ ممکول ویں۔

ایک سال سے دو سال تک کے بچوں کو ہروست کے بعد آدھ باؤ سے تین چھاتک تک سکول بالیا جائے۔

دو سال سے پانچ سال تک کے بچوں کو تمن چھٹا تک سے ایک پاؤ ممکول پانایا جائے۔

#### بدايات

مُنكول تيار كرك إنى كومرم ند كيا جائ-

تین ماہ سے کم عمر بچوں کو جنٹی تمکول ویا جائے اتنی بی مرتبہ سادہ پانی پلایا جائے۔ تین ماہ سے ایک سال تک کے بچوں کو نمکول دد مرتبہ وے کر ایک مرتبہ پانی دیں۔ دست رک جائیں تو نمکول بند کر دیں۔ اس کی جگہ سادہ پانی دیا جاتا رہے اور جسم سے پانی کی کی علامات پر قوجہ رکھیں۔

## شدید اسال کے بعد ابتدائی غذا

یہ سلسلہ بانی کی کی مداوا ہونے کے بعد شروع کیا جائے۔

نضے بچوں کو مال کا دورہ 6-4 گفت بعد بازیا جائے۔ بچہ اگر دو سرا دورہ بیتا ہے تو اس میں نصف مقدار بانی ما دیں۔ دست بند ہوئے پر بانی کی مقدار آہستہ آہستہ کم کر دیں۔ سات سے اتھارہ ماہ کے بچوں کو نرم' نھوس غذا جیسے کہ دبی' بہتی کھیوں' سلے ہوئے کیلے' ''لو بغیر تھی کے طور' فرنی اور دنیہ' بند خوراک میں FAREX۔ FARLAC-CERELAC وغیرہ دے بہتے ہیں۔

بڑے بچوں کو مندرجہ بالا غذاؤں کے علاوہ سادہ پانی' جو ابال کر اس کا پانی' بکی چائے سبز الابنگی اور موتفہ یا لیمن کر اس کا قبوہ' تنگیزے یا سیب کا رس وے سکتے ہیں۔ آئندہ کے اسمال کی روک تھام

یج کو دو سال تک مال کا دودھ پڑایا جائے۔ (قرآن مجید نے مجمی مت رضاعت دو سال مقرر کی ہے)

جار ماہ کے بیج کو ٹھوس غذا از تھم ولیہ افرنی سلا کیلا اور آلوا زم مکری بتدریج شروع کریں۔

آگر مال کا دودہ نہ دیا جا سکے تو بنتے کو بیالہ اور چچ سے دودھ بلایا جائے۔ نیڈر اور پوئی لینے والے بنج کہمی تندرست نمیں رہنے۔ دو سال سے کم عمر بچوں کو پانی بیشہ ابال کر شعنڈ اکرکے بلائمیں

سیج کے برتن وجو کر وُحانب کر رکھیں آگہ دو گرد و خبار اور تحیول سے محفوظ ا-

> کھانے کھلانے سے پہلے اپنے ہاتھ صابن سے وحولیں۔ پھل اور سنزیاں اچھی طرح دحونے کے بعد چھکے اٹار کر دیں۔

## طب نبوی

بچوں کے اسال اس کے علاج میں جو جو باتیں طب جدید میں جدید ترین ہیں۔ وہ پیٹ کر دی سمیں ہیں۔ علاج میں کام آلے والی ادویہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جدید ادویہ میں اکثر خفرناک ہیں اور پانی کی کی پورا کرنے والے اکثر مرکبات کو جسم میں داخل کرنا بھی فی ممارت کے ساتھ ساتھ جان جو تھم کا کام سے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں اسال کے ایک مریض کا ذکر کیا جا چکا ہے جس کے لئے اندوں نے شد تجویز فرمایا اور پھھ عرصہ شد پینے کے بعد وہ شفایاب ہو میا۔

شد ایک عمل غذا ہونے کے ساتھ ساتھ ہوائیم کئی ہے۔ اس میں وہ تمام معدنیات اور نمکیات پائے جاتے ہیں ہو جم انبانی ہیں موجود ہوتے ہیں۔ جب نے یا اسمال کے ذریعہ جم سے پانی خارج ہوتا ہے تو صرف عام خوردنی نمک نہیں لکتا بلکہ اس عمل ہیں کی اور کمیادی مرکبات اور جوہر بھی ہوتے ہیں جن کی تفصیل کا ابھی کمن اندازہ بھی نہیں کیا جا ان کی کی کمی الی سیال سے پوری کرتی چاہئے جس میں وی کچھ موجود ہو جو جم سے خارج ہوا ہے۔ لاہور کے متعدی نیاریوں کے سینال اور ڈھاکہ میں بیضہ کی دیاء کے دوران دسیج مشاہدات کے بعد ہم پوری میں بیشہ کی دیاء کے دوران دسیج مشاہدات کے بعد ہم پوری کی دیانتداری سے نیتین رکھتے ہیں کہ شمد کو البلے پانی میں عمل کرکے پلانے سے بہتر آج کے کوئی دوائی ایجاد تمیں ہوئی۔ اسمال کے دوران شمد دینے سے نہ صرف بید کہ مرایض کو بعد میں کمی قتم کی کوئی گزوری نہ ہوئی بلکہ وہ نیاری کے دوران بھی چات کی دوران بھی چات کے بعد دور ہو جاتی ہے۔ جم سے نگلے ہوئے تمام نقصان پورے ہوجاتی ہی۔ پینے کے بعد دور ہو جاتی ہے۔ جم سے نگلے ہوئے تمام نقصان پورے ہوجاتی ہی۔ پینے کے بعد دور ہو جاتی ہے۔ جم سے نگلے ہوئے تمام نقصان پورے ہوجاتی ہو۔ جم سے نگلے ہوئے تمام نقصان پورے ہوجاتی ہی۔ پینے کے بعد دور ہو جاتی ہے۔ جم سے نگلے ہوئے تمام نقصان پورے ہوجاتی ہے۔ جم سے نگلے ہوئے تمام نقصان پورے ہوجاتی ہے۔ جم سے نگلے ہوئے تمام نقصان پورے ہوجاتی ہی۔ پینے کے بعد دور ہو جاتی ہے۔ جم سے نگلے ہوئے تمام نقصان پورے ہوجاتی ہی۔ بینے کے بعد دور ہو جاتی ہی۔ جم سے نگلے ہوئی تمام نقصان پورے ہوجاتی ہو۔ جم سے نگلے ہوئی تمام نقصان پورے ہوجاتی ہو۔ خاتی ہوجاتی ہو۔ خاتی ہوت تمام کی اسے جنت کا میوہ قرار دیا ہوجاتی ہو۔ بعد ہم سے نگلے ہوں تو ہوجاتی ہو۔ خاتی ہوجاتی ہوت تار کو اتنی ایمیت عطا فرائی ہے کہ اے جنت کا میوہ قرار دیا

ہے۔ سورۃ الانعام میں دو مختف مقامات پر اور سورۃ الرحمان میں اس کا ایجھے الفاظ میں ذکر، قربایا عمیا ہے۔ توریت مقدس میں تم از کم سات مقامات پر اس کا تذکرہ منہ ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں۔

اندسال من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرمان فقال ما من رسانه الا و فيهد حبته من رسان الجنته (ابونيم) (ش ئ رسان الله عليه و منم سے انار کے بارے بی بوچیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایما کوئی انار نہیں جس بین جنت کے اناروں کا کوئی دائد نہ ہو)

حضرت عبدالله بن عباس اس الهيت سے سگاد تنے۔ اس لئے انہيں مجھي كميں سے انار كا ايك داند بھي ميسر مجا آيا تو وہ اسے بڑي عقبيد سے كھا ليتے تنے۔ حضرت علي فرمالا كرتے تنے۔

#### من اكل رمانته نور الله قليد ( ( آس)

(جس نے اٹار کھایا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے)

انار کو جنت کا میوہ اور ول کو روش کرتے والا قرار وسینے کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اس میں بے پناہ افادت موجود ہے۔ اطباء قدیم نے اس اساس پر اسے مختلف بیار بوں میں استعال کیا ہے۔ محدثین نے اسے کھانسی اور امراض صدر میں مفید قرار دیا ہے۔ اسے اسال کا علاج جلایا کمیا ہے۔ قے کو روکنا ہے اور بیاروں کو توانائی میا کرنا ہے۔

حافظ این الفیم کی تجویز کے مطابق شخصے انار کا پانی نکال کر اسے چولیے پر رکھ کر گاڑھا کر لیا جائے۔ بھر اس میں شد طا کر مربیش کو بار بار چنائیں گلے کی سوزش کو دور کرویتا ہے اور آئنوں کئے زقم مندش کرتا ہے۔

طب بونائی بیں انار کا شریت "رب انار شیری" کے نام سے مشہور دوائی ہے۔ انار کا چھاکا قابق ہونے کے علاوہ بیٹ کے کیڑوں کی بھترین دوائی ہے۔ حضرت علیٰ دوایت فرماتے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کلوا الوسان بشحمہ الماندہ المحدة (ابو تعم) (ابار تعم) (ابار کو اس کے حیکے سمیت کھاؤ۔ کہ یہ معدد کو حیت نو رہتا ہے) ابار کا چھاکا ایال کر اس میں ابار کا جوس اور شد طاکر دوجار مرتبہ کھانے سے نہ مرف کہ ہر ضم کے اسال بند ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یبت میں پائے جانے والے کیزے می مرجاتے ہیں۔ بلکہ یبت میں پائے جانے والے کیزے می مرجاتے ہیں۔ تعماء نے ابار کی چمال کے علاوہ اس کے ورضت کی چمال اور عمل کو والے بحول بھی اسال بیت کے کیڑوں اور خوتی بواسیر میں اچھے اور اس کے ساتھ بیان کے جل۔

شمد ملا کر پائی یا آثار کا عرق شد ملا کر دینے سے اسال تھیک ہو جائے ہیں اور یجے کو بعد میں بھی کمزوری نہیں ہوتی۔

#### ہیضہ

#### **CHOLERA**

عام لوگ بار یار کی قے اور اسمال کی شکایت کو ہیضہ کہتے ہیں۔ یہ ایک شدید متعدی خاری ہے جو ایک سے وہ مرے کو لگ کر وہائی شکل افتیار کر لیتی ہے۔ ملبی اصطلاح میں بیضہ اسمال اور قے کی وہ کیفیت ہے جو VIBRIO CHOLERAE نای جراثیم چھوٹی آنت میں سوزش ہے ہیدا کرتے ہیں۔ مغملی مفسرین نے ہم لوگوں کو برنام كرنے كے لئے اے ایشائی كوليوا كا نام دیا ہے۔ كيونك ان كے خيال ميں بيد مرف ایشیائی مکوں میں ہو آ ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ کولیرا کی ایک قشم ELTOR-SEROTYPE OGAWA VIBRIO CHOLERAE ہے۔ نیکن اس کی سوزش وہائی شکل انتہار نہیں کرتی۔ عالمی ادارہ صحت کی تشریح کے مطابق اس باری کو مشتر کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب کہ صحت کے قوانین کی رو سے 19 کاریاں الی ہیں جن کے بارے میں عالمی ادار، صحت کو سرکاری طور پر مطلع کرنا ضروری ہے۔ بلکہ طریقہ یہ نب کہ ان میں سے کسی ایک کا اگر کوئی کیس ہو جائے تو علاج كرنے والے واكثر كى بيا قانونى زمد دارى ہے كه وہ فورى طور ير محكمه محت كے حکام کو مطلع کرے۔ ان میں ہے ایک بیغہ بھی ہے۔ محکہ صحت کے حکام اس مرایش کی تشخیص کی بڑ آل کریں۔ بھر آس یاس کے لوگوں کو اس سے بھانے کے طریقے انتقیار کریں۔ محکمہ محت اس مریض کے کوائف سرکاری مزت میں شائع کرے۔ ان ماریوں کو NOTIFIABLE ہاریاں کتے ہیں۔ اس گزٹ یا اشتمار کا فائدہ یہ ہے ک ۔ دو سرے مکون کے لوگ دیاء زرہ علاقہ میں جا کر اپنے تب کو خطرہ میں نہ ڈالیں۔ اس

www.besturdubooks.wordpress.com

سلسلہ کا سب سے مسلا عمل ہدایت نامہ ہوں ہے۔

حضرت عبد الرحمان بن عوف روایت فرماتے ہیں کہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے ہیں کہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے جب تم نمی شریعی طاعون کا سنو اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو۔ اگر تم باہر ہو تو اس شریعی مت جاؤ۔ ( بخاری) دیاؤں کی روک تفام کا یہ جامع قانون آج بھی ای طرح تکمل اور قابل عمل دیاؤں کی روک تفام کا یہ جامع قانون آج بھی ای طرح تکمل اور قابل عمل

دیاؤں کی روک تھام کا یہ جامع قانون آج بھی اس طرح کمل اور قابل عمل مے جب میں انفو کنال عمل اور قابل عمل ہے۔ جب ممی شریعی انفو کنوا یا جینے والا کوئی مخص کسی دو سرے شرجا، ہے تو وہ اس شرکی بیاری اس دو سرے شر مک لے جاکر اس کے چھیلاؤ کا باعث بنآ ہے۔ جب کہ دو سرے شرے آنے والا شدرست فرو دہاں آکر بیار ہو مکتا ہے۔

## وبائى ميثيت

وبائیات کی مصدقہ آریخ جی دریا میا اور کرد کا علاقہ بچھلے 160 سال سے بیشہ کی ویا کا مسکن رہا ہے۔ جب یہ دریا بیازوں سے نکل کر ہردوار کے مقام پر میدائی علاقہ جی دافل ہو آ ہے تو اس کی شکل و صورت اور یائی کا رنگ بلکہ پائی کا ذائقہ بھی بدل جا آ ہے۔ گڑگا کی گذرگاہ کا آخری بہاڑی قصبہ کشمن جمولا ہے۔ وہاں تک دریا کا پائی نمایت لذید اور شیرس ہو تا ہے۔ ہردوار ہندووں کا مقدس مقام ہے۔ ان کے عقیدہ جی دریا کا بائی نمایت لذید اور شیرس ہو تا ہے۔ ہردوار ہندووں کا مقدس مقام ہے۔ ان کے عقیدہ جی دریا کا بائی چیوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اور اس جی جن مرف ہوتے جی۔ اس مل طرح ہردوار جی فلاظت کے دالوں کی داکھ بمائی جانے وہ جنت میں جاتے ہیں۔ اس طرح ہردوار جی فلاظت کے داور میں فلاظت کے داور میں فلاظت کے دیے دریا جی دوار جی گڑگا جی بہتہ کے جرافیم مستقل طور پر مقیم ہوتے ہیں۔

1945ء میں ہندوؤں کا ایک ذہبی میلہ کہ منعقد ہوا۔ لاکھوں کی تعداد میں ذائرین ہرددار محے اور واپسی میں گنگا کا بانی ود سرول کے لئے تمرک کے طور پر لائے۔ چونک اس بانی میں ہینسلہ کے جرافیم تھے اس لئے یہ ویاء پورے ہندوستان میں میبل منی۔ باری کی روک تھام کے سلسلہ میں کبی امرود ذیر عماب آتے اور ملک میں ان میں سلسلہ میں کبی امرود ذیر عماب آتے اور ملک میں ان میں کبی ادری کی روک تھام کے سلسلہ میں کبی امرود ذیر عماب آتے اور ملک میں ان میں کبی امرود دیر عماب آتے اور ملک میں ان

کی فردخت بند کی گئی اور بھی لوگوں کو ایک بے کار قتم کی ویکسین کے لیکے لگتے ہے۔ اس رہے۔ چو مکت افراد کو فیکے لگتے تھے اس رہے۔ چو مکت افراد کو ایک بی سرنج کو دوبارہ صاف کے بغیر سینکنوں افراد کو ایک تک تھے تھے اس کے بڑاروں افراد کو ایکنکش سے چھوڑے بن گئے۔ اور نشوں نے گنگا جل بیا تھا ان کو بیشہ بدستور ہو آ رہا۔ اس دباء کا دلچسپ حصد سے تھا کہ مسلمان عام طور پر محفوظ رہے۔ کیونکہ انہوں نے گنگا جل نہ بیا تھا۔

جب لوگ بارش کا جمع شدہ گندہ بانی استعال کرتے ہیں اور جب محرمی اور ہوا میں نمی کی وجہ سے کھیوں کی افزائش ہوتی ہے تو یہ موہم ہیضہ کے پہلنے کے لئے بہترین ہوتی ہے اگرچہ باکستان میں حیدر آباد کے علاقہ میں بیضہ کی بیضہ موہم سرما کی شدت میں بھی مجیل گیا تھا اور لاہور میں ہم نے 1962ء میں بیضہ کی ایک وباء کو شایت کامیانی کے ساتھ پھیلنے نہ دیا۔ لیکن بھہ دیش اور بھارتی بنگال میں یہ بھاری موسم سے قطع فظر سازا سال سدا بمار رہتی ہے۔ البتہ سیلابوں کے بعد جب گندے بانی کے جوہز تمام علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں تو بھاری شدت اختیار کر لیتی ہے۔ بھی دیش کے حالیہ طوفان کے بعد ایک لاکھ افراد بہند سے بلاک ہوئے۔

بیضہ پاکستان کی بیاری نسیں ادر اگر تبھی میہ ور تمد ہو کر بیماں آیا بھی تو اسے چند ونوں میں ختم کر دیا گیا۔

#### بیاری کا اسلوب

ہیشہ کے جرائیم غلیظ اور تھرے بانی میں پرورش باتے ہیں۔ اسی لئے اسلام نے پینے والے باق کے اسلام نے پینے والے باق کے بارے میں ایک اہم ہوایت جاری فرمائی۔ معرب ابوامام الباهلی روایت فرمائے میں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(یانی اس دفت تک پاک ہے جب تک کہ کوئی چیزاس کی خوشہو ذا کقد اور رنگ کو تبدیل نہ کروے) (بیملی این ماجہ الی حاتم)

جراثیم آلود پانی کے پینے سے بیضہ اسال وی شن استوں کے کیڑے اور در جن بناریاں چیلی ہیں۔ بلکہ جب کوئی دیا پانی سے چلتی ہے تو ایک ہی وقت جی سیکنوں افراد متاثر ہوتے ہیں۔ اس باب میں قرآن مجید نے پانی کو استعال سے پہنے چیک کے اور اس کے متعلق جملہ کوا تقہ کو توجہ میں رکھنے کے بارے میں ایک اہم داہری عطا فرائی ہے۔

(اور يہ بناؤكد وه يانى جو تم يين ،وكال سے آيا ہے اور ووكيا ہے؟)

(داقعہ: 68)

ہینے کے مریض کو چھونے سے بیاری شیں ہوتی۔ اس کے جم سے نکلنے والی نجاستوں جیسے کہ سنے اور دست میں جراشیم ہوتے ہیں۔ کھیاں چو نکہ ایسی فلاظنوں کو پہلے ہیں۔ کھیاں چو نکہ ایسی فلاظنوں کو پہلے ہیں اس لئے وہ ان پر بیٹھ کر اپنے جسموں کو جراشیم آلود کر لیتی ہیں۔ دہاں سے اٹھ کر جب یہ کھانے پینے کی کسی چیز پر شخصی ہیں تو ان کے پروں اور پیروں سے وہ چیز آلود ہو جاتی ہے کھانے والے کے بیٹ میں جراشیم واعل ہو کر اسے بیار کر دیتے ہیں۔ دہ چیز آلود ہو جاتی ہے جسے کھانے والے کے بیٹ میں جراشیم واعل ہو کر اسے بیار کر دیتے ہیں۔

بیضے سے شفایاب ہونے والے بعض مریضوں کے پاخانے میں کئی ہفتوں تک جرافیم خارج ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو CARRIER کتے ہیں یہ لوگ جرافیم کا چتا بھرآ ذہر بن کر بیاری پھیلاتے ہیں۔

نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر کوئی فض بانی کے دخائر' مراکز اور گزرگاہوں کے قریب رفع حادث نہ کرے۔

## اسلام اور بیضه

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں جو اہم ہدایات مرحمت فرمائی ہیں۔ اسیانی کی گزرگاہوں' ذخیوں اور مراکز کے قریب رفع حاجت نہ کی حائے۔

ا ا بن في خروم ويون اور خوار من خروب رج فابت د

2- کمزے پانی میں چیٹاب نہ کیا جائے۔

3- جس بانی کا رنگ بو یا ذا کته تبدیل دو گیا دو اے استعال ند کیا جائے۔

4- کھانے کی جس چیز پر تمھی جیٹھی ہو اے نہ کھایا جائے۔

5- كھانے بينے كى چيزس وهانب كر ركمي جائيں-

6 کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں۔

7 رفع حاجت کے بعد صاف پانی سے طمارت کی جائے اور اس کے بعد دوبارہ ممی

صاف کرنے والی چنز ک مدد سے باتھ وحوے جاکیں۔

8- رفع حاجت کے بعد طمارت میں صرف بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے اور اس ہاتھ کو کھانے میں استعمال نہ کیا جائے۔

9- جم ك مستور حصول كو واكي بات الله سع لمس ند كيا جائد-

40- مج کا ناشتہ جلد کیا جائے اور اس طرح گھرے خالی بیٹ نکلنے کی ممنجائش نہ

ر ہے۔

ا۔ کھانے کے ساتھ سرکہ استعال کیا جائے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سرکہ کی موجودگی بیں ہیف کے جرافیم ہاک ہوتے ہیں۔

12- ناخن نه برهائ واکمي-

اگر ان ہدایت پر عمل کیا جائے تو ہیضہ ہی نسی بلکہ اسمال او بھی اور تپ محرقہ کا امکان مجی شم ہو جائے گا۔ اگر کوئی محض الفاق سے بیار ہو بھی عمیا تو اس کی بیاری دو سروں کو نہ لگ سکھ گی۔ بلکہ بیٹ کے کیڑوں اور پولیو سے بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اگر انسان کا معدہ درست کام کر رہا ہو تو ہیضہ کے جرافیم اس کے تیزائی جو ہرکو عبور کرکے چھوٹی تمنت بیں نہیں جا محت۔ وہ لوگ جو تیزابیت کو رفع کرنے کے لئے سوڈا بائی کارب یا ANTI ACID کولیاں کھاتے رہجے ہیں ان کو بیضہ ہونے کا امکان دوسروں سے زیادہ ہے۔

جراجیم کے بیٹ میں واخل ہونے کے 24-72 تمنوں میں علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ اسال یا تے فوری طور پر شروع ہو جاتی ہیں۔ ایترا میں ان کا رنگ زرد ہو آ ہے۔ اسال یا تے فوری طور پر شروع ہو جاتے ہیں۔ ایترا میں ان کا رنگ زرد ہو آ ہے۔ مگر تھوڈی دیر میں یہ چاولوں کی جیمہ کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ جن میں تھوڑی می لیس بھی ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر بیٹ میں نہ تو مروز ہوتے ہیں اور نہ می درد ہو تا ہے۔ قے اور دست تعداد میں بی درد ہوتا ہے۔ ورجہ حرارت نادیل سے بھی کم ہوتا ہے۔ قے اور دست تعداد میں برستے جاتے ہیں بلکہ ایک محوزت باتی میمی ہفتم شیس ہوتا۔ اکثر لوگوں کو 15-10 اسال دیکھے میں۔

ہیدا کے جراقیم اپنے جسول ہے ایک کیمیادی ENTERO TOXINS پیدا کرتے ہیں۔ جرچھوٹی است میں پانی اور شکیات کو مائی کو روکتے اور شکیات کو فارخ کی اور شکیات کو فارخ کرتے ہیں اور اس طرح تموڑی می در میں سارے جسم کا پانی نکل جاتا ہے جسے DEHYDRATION کتے ہیں۔

جہم سے پانی کے افراج کی وجہ سے مریض بے طال ہو کر کر جاتا ہے۔ فون کا زماج کی وجہ سے مریض بے طال ہو کر کر جاتا ہے۔ فون کا سارا سلسلہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ گاڑھا خون آئے ہے۔ اور سائس لینے میں مشکل برتی ہے۔ بلڈ پریشر کر جاتا ہے۔ چیشاب بند ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ اگر مزید جاری رہے تو کردوں میں انحطاط ہونے لگتا ہے۔ جو بحث کے لئے ہو گا۔ نبض ڈوجۂ لگتی ہے جلد خلک اور آئے ہیں اندر کو دھنس جاتی ہیں۔

پرایک مرحلہ آنا ہے کہ جب تے اور اسال اینے آپ رک جانے ہیں۔ نبش بمتر ہونے لگتی ہے۔ درجہ حرارت بوضع لگتا ہے۔ برقست مریضوں کو تیز بخار بھی ہو سکتا ہے۔ پکھ مریض ایسے ہیں جن کی موت ابتدائی مرسطے ی بیں ہو جاتی ہے۔ سفسہ کی طرح کی علامات بعض زہروں جیسے عکمیا' پارا' فلو رائیڈ اور سیسہ کمانے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گر ان سب کے ساتھ حلق اور رمیٹ میں شدید جلن ہو آل ہے جب کہ اسال اور بجیش میں بخار ہیت میں درد اور اسال میں نون اور لیس ہوتے ہیں۔ ان سوزشوں میں بخار ہو آئے جب کہ ہیفہ میں بخار نمیں ہوآ۔

علاج

بیاری سے قطع نظر سب سے پہنے جسم سے فارج ہونے والے نمک اور وہی کی کی کو نوری طرح پر بورا کیا جائے۔ مریض کو اگر ابتدائی مرحلہ میں دیکھا جائے تو ORS سے گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن 5-5 دستوں کے بعد انتظار کی مخوائش ہاتی تمیں رہتی۔ اور گلوکوس اور نمک کا محلول ورید کے ذریعے فورا دے دیا جائے۔

لاہور کے سعدی امراض کے شفاخانے سے طویل وابنگل کے دوران ہم نے
دیکھا ہے کہ بیضہ کے مربض کی وربع ہمی نمک کا محلوں داخل کرنے کا محیح نسخہ کالی
طلم سے مہمر نمیں آ سکا۔ برے بڑے استادوں کو ایک پرائے کیونڈر کے سامنے
شرمسار ہوتے دیکھا ہے کیونگہ نسخہ کا احتماب حالات کے ساتھ برنا ہے شکل
ALKALINE ہوتے وہن SALINE کی تعین چار ہو تلیں دینے کے بعد وہ SALINE بیس۔
کی SALINE ویتے ہیں۔ ہم نے بیضہ کے علاج کے عالی شرت کے مراکز ویکھے ہیں۔
لیکن کوئیا محلوں کئی مقدار میں دیا جائے۔ اس کا تصبح فیصلہ بہتال کے پرانے نیم
خواندہ طاذین سے ہمتر کمیں نمیں دیکھا۔ جب یہ لوگ طاذیت سے دینائر ہوتے تھے تو
خواندہ طاذین سے ہمتر کمیں نمیں دیکھا۔ جب یہ لوگ طاذیت ہمیں اس امری اجازت
خیس دی دیکھ ہوتا تھا کہ طازمت کے قوانمین یا سیای مصلحت ہمیں اس امری اجازت

مریض کے جم سے پانی اور نمکیات کی کی کو دور کرنا اہم ترین مرورت ہے۔ اس کو شروع کرنے کے بعد اصل نیاری کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے۔ مبتوں سے جلن کو دور کرنے والے مرکبات از فتم STREPTOMAGMA - FURADIL وفیرہ یا KAOSTOP کا سفوف پاتی میں محمول کر مریض کو ہر پانچ منٹ

www.besturdubooks.wordpress.com

بعد ایک چیچ کے صاب سے مسلسل بلایا جائے۔ مریش کو شدت سے بیاس گلق ہے۔
اگر وہ پانی پی لے تو تاری برحتی ہے۔ بیاس کی ضرورت منہ میں برف کی ول رکھ کر
بوری کی جائے۔ ورند اس کے جسم میں پانی کی معقول مقدار وربیدوں کے راستے واضل
بوری ہوتی ہے۔ ایک برطانوی واکٹر نے تھائی لینڈ اور افریقہ کے مشاہرات کی روشنی
میں جایا ہے کہ ایک مریض کو کم از کم 40 بوش پانی وربیوں میں دینا پر آ ہے۔

قے اور متل کے لئے NIVADOXIN-AVOMIN-TORECAN ہیں ہے کوئی بھی کوئی دی جا سکتی ہے۔ اگرچہ ان کے انٹیکٹن بھی ملتے ہیں مگر ان ہے بلڈ پریشر میں کی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ایسے مریضوں کا بلڈ پریشر پسے ہی کم ہو آ ہے۔ اس لئے ان کا استعمال خطرے سے خانی نہیں ہو آ۔

سنوں میں موجودہ ہینہ کے جرائیم کو ہلاک کرنے کے لئے جرائیم کو مارنے والی متعدد دوائیں موجود ہیں۔ اورے مثابت میں سب سے عمدہ دوائی متعدد دوائیں موجود ہیں۔ اورے مثابت میں سب سے عمدہ دوائی متعدد دوائی سب کے دد کیسیول میں دویئر شام دو دوز تک دیا کانی رہتا ہے۔ اگر یہ دوائی سیسر نہ ہو تو ای طرح شام دو دوز تک دیا کانی رہتا ہے۔ اگر یہ دوائی سیسر نہ ہو تو ای طرح CHLOROMYCETIN کے کیسیول دیے جائیں اور ان سکہ ساتھ سر اپنو مائی سین کا فیکہ تھول کر اس کا نصف میں شام دوائی والے محلول ہیں محول کر با دیا جائے۔ ان کے علاوہ ماہری کا نصف میں شام دوائی والے محلول میں گول دو روز تک میں شام ان کے علاوہ ماہری TETRACYCLIN کے 250mg کے 250mg دو کیسیول میں دوہر شام بھی انہیں شرت رکھتے ہیں۔ جدید دوائی CIPROFLAXIN سے عمدہ ہے۔

کنود ول کے لئے اضافی طور پر وٹائین 12 B-12 کے انجیکٹن مفید رہے ہیں۔ ہیشہ کے علاج میں کچھ مقای دواؤں کو گھروں میں بڑی انہیت عاصل ہے۔ جیسے کمی کا بی متلائے یا دو ایک اسمال ہوں تو سیز الانجی 'سونف کا قدوہ مقبول ترین کو شش ہے۔ ان اشیاء کی اچھائی میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن بیضہ میں سوزش کی وجہ سے آنتوں میں جلن کی سی کینیت ہوتی ہے اور پیٹ میں جانے دائی کوئی بھی چیز وزن وال کر آجے اور جلن کی سی کینیت ہوتی ہے اور پیٹ میں جانے دائی کوئی بھی چیز وزن وال کر آجے اور اسمال میں اضافہ کا باعث بتی ہے۔ اس کے قوہ وینے سے مریض کی مالت مزید سیال میں اضافہ کا باعث بتی ہے۔ اس کے قوہ وینے سے مریض کی مالت مزید www.besturdubooks.wordpress.com

خراب ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔

امرت وهارا

تعتیم ملک سے پہلے لاہور میں رطوے روڈ پر ایک وید پندت فعاکر دت شروا تھے۔
انہوں نے الانچی ' موفف' دھنیا' دار چینی' لونگ' سوۓ' سیاہ مرچ' ذیرہ وغیرہ کا سرا
انہوں نے الانچی ' موفف' دھنیا' دار چینی' لونگ' سوۓ' سیاہ مرچ' ذیرہ وغیرہ کا سرا
انہوج مصر لحوں کے ولائی تیل متکوا کر ایک مرکب "امرت دھارا" تیار کیا اور اس
خوب پہلٹی دی۔ حقیقت میں یہ نسخہ ان کو تحکیم نوراندین بھیروی نے دوا تھا اور طب
جدید میں یہ ESSENTIAL OIL MIXTURE کے نام سے مشہور تھا۔ پنڈت
ناکر دت کی اشتمار بازی کی دجہ سے امرت دھارا کا نام ذبان زدعام ہی نہ ہوا بلکہ
دوزمرہ کی بول چال کا محاورہ بن کیا۔ پذت نے اسے بھڑ کانے سے لے کر بڈی نوٹے
تک کی بیاری کی اکسیر قرار دیا اور لوگ اس پر یقین بھی رکھتے تھے۔
تک کی بیاری کی آکسیر قرار دیا اور لوگ اس پر یقین بھی رکھتے تھے۔

امرت وهارا کی اصل شرت بیند کے علاج کے طلعہ بی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک چچ چینی لے کراس پر امرت وهارا کی چند بوندیں ڈال کر فی لیس بیند جاتا رہے گا۔ بورے بندوستان بیں ایسا کوئی گھرند تھا جال بنگای ضرورت کے لئے امرت وهارا نہ ہو۔ بلکہ سفر بی بطور خاص سامان بیں شائل کیا جا آ تھا۔ اس کے جملہ اجزاء نہ ہو۔ بلکہ سفر بی بطور خاص سامان بیں شائل کیا جا آ تھا۔ اس کے جملہ اجزاء بد بشقی بیں سفید سے۔ لیکن جرا تھی خبرش کی وجہ سے آنتوں بیں ہونے والی سوزش کے دوران بید اضاف کا باعث ہو سکا تھا۔ اس لئے بیند کے جزاروں مریضوں کی صالت صرف امرت دھارا کی وجہ سے خراب ہوئی ہو گی۔ لیکن پیک کا بیمن آخری دم تک مرف امرت دھارا کی وجہ سے خراب ہوئی ہو گی۔ لیکن پیک کا بیمن آخری دم تک قائم رہا۔

# طب نبوی

اسال اور پیچش کی دو مری قسمول کی طرح یہاں بھی موٹر اور مقید دوائی شد ہے۔ جس جس جراقیم کو مارتے اور آنتوں کو سکون دینے کے ساتھ ساتھ مربض ک کزوری کے علاج کی اضافی صلاحیت بھی موجود ہے۔ آنوں میں ہونے وال ہر جلن اور تیزائیت کے خلاف بی مور ہھیار ہے۔
ہونکہ یہ پھل ہر موسم میں میسر نہیں ہو آ اس لئے عام طالت میں اس کے جو «بی وائے " ہے گزارا ہو سکتا ہے۔ بی وائہ کو پائی میں وہ مھنٹے بھو کر زم کر وینے کے بعد اے پھینٹ کر تعاب تکال لیا جا آ ہے۔ اس تعاب میں شد طا کر مریض کو تموزی تموزی ویر کے بعد 10-20 قطرے جائے جائیں۔ جب بھی کوئی چیز معدو میں جاتی ہے تو اس کے وزن سے آئوں میں حرکت ہو کرتے یا اسمال ہو جائے ہیں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ چیز کی مقدار اتنی ہو کہ وہ منہ ہی میں جذب ہو جائے اور معدہ تک نہ جائے ہائے۔ اس کا آسان حالے ہی کہ چیز کی مقدار اتنی ہو کہ وہ منہ ہی میں جذب ہو جائے اور معدہ تک نہ جائے ہائے۔ اس حالت ہی جائے ہو جائے اور معدہ تک نہ جائے ہائے۔ اس حالت ہی وہ باتے اور معدہ تک نہ جائے ہائے۔ اس حالت بی دیا ہے۔ اس حالت ہی دیا ہے۔ اس حالت ہی دیا ہے۔ اس حالت میں دیا ہے۔ آئی کو چند حالے میں دویا ہے۔ آئی کو چند حالے میں دوک دیتا ہے۔ آئی کو چند حالے میں دوک دیتا ہے۔

دوسری تریب اتار کا بال ہے۔ اثار کا بانی تکال کر اسے چیے چیے کرکے براہ داست دیا جا سکتا ہے۔ ورنہ اس آہت آہت کرم کریں جب وہ گاڑھا ہو جائے قو شعندا کرکے شد ملا ویں۔ یہ مرکب آہت آہت وین سے اسال اور قے بند ہو جائیں گے۔ بانی اور تمکیات کی کی شعد کے آمیزے سے پوری کی جا سکتی ہے۔ یہ بلا جائیں گے۔ بانی اور تمکیات کی کی شعد کے آمیزے سے پوری کی جا سکتی ہے۔ یہ بلا پریشر کو بھی بھتر کرے گا اور پیشاب آور بھی ہے۔ بیشہ میں شعد کا ایک اہم قائدہ یہ کہ گردوں کا ورم آثار دیتا ہے۔ بیٹ کی اکثر سوزشوں کے دوران گردوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کی دجہ سے گردے بیشہ کے لئے بھار ہو جاتے ہیں۔ نبی صفی افلہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرای کے تحت شعد کو البلے ہوئے بین مل کر کے دیتا گردوں کے لئے اکسیر ہے۔

جم میں موہود بیضہ کے جرافیم کو مارے کے لئے جدید اوریہ میں ہے کسی ایک کو ان کے ساتھ دے دینا مضاکفتہ شیں۔ اگرچہ کی نسخہ جرافیم کش بھی ہے لیکن اشانی طور پر کلورومائی شین یا نیزا سالیکین یا سیٹران کی اضافی خوراک مزید بهتر ہوگی۔

# تپ محرقه ــــمعیادی بخار TYPHOID FEVER

## موتی جمره ENTERIC FEVER

انسانی آریخ کی قدیم ترین عاربول میں تپ محرقہ کو بڑی شرت عاصل ہے۔ بیٹ کی دو سری عاربوں کی طرح یہ بھی ایک سے دو سرے تک تھیوں' آلودہ بالی' یا عاد کے دو سری عاربوں کی طرح یہ بھی ایک سے دو سرے تک تھیوں' آلودہ بالی دہاء کے در بع بھیلتا ہے۔ بھارت میں ایک دہاء کے در ران 350000 کی آبادی کے ایک شر میں 9000 افراد دد ماہ میں اس کا شکار ہوئے۔ 1980ء کے دوران دیا کے مختلف ممالک میں اس کے سریفنوں کی شرح عالمی ادارہ صحت نے اس طرح بیان کی ہے۔

|      |          | <i>ب</i> ہ    | براعظم افرية |
|------|----------|---------------|--------------|
| 5471 | مصر      | 3497          | الجواز       |
| 630  | ثيونس    | 2931          | مرائمش       |
|      |          | بابد          | براعظم امرك  |
| 6218 | كولمبييا | 10872         | حلی<br>چکی   |
|      |          | تحدد امریک 10 | ريامت بائے ا |
|      |          |               | براعظم أيشيا |

بأكستاك

44784

18294

اران تعائی لینڈ

11326

براعظم آسریلیا' نیوزی لینز اور تونکا بیں سے کسی آیک میں مجمی 25 مریض سے زیادہ دیکھنے میں نسیں آئے۔

پاکستان میں تپ محرقہ اگرچہ عام ہوتا ہے لیکن جہاں تک ہمارے واتی علم کا تعلق ہے کسی نے محض شرارت سے 44784 مریض قرار دے دیجے ہیں۔ ورنہ دس سالوں میں لاہور شہر میں ایک بھی مریض کی باضابطہ اطلاع جاری نسیں کی گئی۔ کسی کو تپ محرقہ قرار دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ تشخیص کمل ہو۔ یعنی اس کا خوان وغیرہ نمیسٹ کرکے یہ طے کر لیا جائے کہ دو اس کا شکار ہے۔ محض اس کے لئے مریض کو دس دن دکا تار بخار چڑھا اندازہ ہے تپ محرقہ قرار ویتا درست نسیں۔

یہ ایک جراقی سوزش ہے جو اس کو پیدا کرنے والے جراقیم جم میں داخل ہوں ہے۔ گندی خوراک کے ذرایعہ یہ جراقیم جم میں داخل ہوئے کے بعد چھوٹی آئٹ کے کسی حصہ کو پیند کرکے اپنے جرافیم جم میں داخل ہوئے کے بعد چھوٹی آئٹ کے کسی حصہ کو پیند کرکے اپنے توجی عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ 1964ء میں برطانیے کے علاقہ سکاٹ لینڈ میں اس کی دیا فرت کھانے ہے شروع ہوئی۔ انسانی جم میں ان جراقیم کے خلاف قرت مدافعت موجود ہوتی ہے۔ اور یہ جس کسی کے جسم میں جاتے ہیں اس میں ہر ایک کو بتار نہیں کر سکتے۔ آگر ان کی مقدار زیادہ ہویا مریش کی قوت مدافعت کرور ہو تو تب محرقہ کا عملہ ہو جاتا ہے۔ جن غذاؤں کو بن بستہ سفوروں میں رکھا جاتا ہے ان میں موجود اکثر جرافیم مود اگر جرافیم مود میں مردی ہے بلاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن تپ محرقہ کے جرافیم دو جرافیم ہو جرافیم ہو اس میں مردی ہو بارے جاتے ہیں۔ اس میں آئم رکھتے ہیں۔ اس میں فریخ میں خوال زندگی گرار نے کے باوجود اپنی اذیت رسانی قائم رکھتے ہیں۔ اس میں داخل ہونے کے ایک ہفتہ ہے کر تین بفتوں کے درمیان اپنا کام محرقہ کا بیار بنا کی تو تعداد اتنی کر لیتے ہیں کہ مریش کی جسمانی مدافعت کو ختم کرکے یا تاہدہ محرقہ کا بیار بنا لیں۔

پاکستان میں لوگ اس کے بخار کو معیادی بخار یا موتی جمرہ بھی کہتے ہیں۔ معیادی اس لئے کہ پرانے معالج کما کرتے تھے کہ سے بخار اا دن یا 91 دن یا 21 دن یا 31 دن میں نونا ہے۔ یہ اس کی معیاد ہے۔ اگر اس سے پہلے تو زا جائے تو مریش کی زندگی کو خطرہ لافت ہو سکتا ہے۔ بہب پہلی مرتبہ نوننا تھا تو اسے بخران کہتے تھے۔ حالانکہ اصلیت سے تھی کہ کسی بھی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس ایسا کوئی ذرایعہ نہ تھا جس سے بخار تو زا جا سکے۔ اپنی کردری کا الزام بخار پر دے کروہ اپنا ہجرم تا کم رکھتے تھے شرح اموات 25 فیصدی بھی چئی جاتی تھی اور معالج کی سادی مطابعیت شروع سے آخر تک خاموش تماشائی سے زیادہ نہ تھی۔ کوئکہ علم العلاج کی جتنی ہمی کتابیں دیکھی کی جی فاموش تماشائی سے زیادہ نہ تھی۔ کوئکہ علم العلاج کی جتنی ہمی کتابیں دیکھی کی جی فاموش تماشائی سے زیادہ نہ تھی۔ کوئکہ علم العلاج کی جتنی ہمی کتابیں دیکھی کی جی فاموش تھی۔ اور دو سری طرف مریش کو فذا کی کا زیادہ تر مقصد مریش کے دل کو تقویت دیتی تھی۔ اور دو سری طرف مریش کو فذا کی طرف مریش کو فذا کی طرف سے اتنا پر بیز کردایا جاتا تھا کہ بیاری کی کمزوری کے ساتھ فاقہ کئی اس کی طرف سے دیا ہو جا آ۔ طرف صوبی صحت کے لئے غذا بن جاتی یا دہ قوت یہ افعات کی کمزوری سے ختر ہو جا آ۔

ت محرقہ آئوں کی موزش ہے اور اس میں غذا کی زیادتی یا باسویے سمجھ انتخاب تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا برگز مطلب یہ تئیں کہ مریض کو دورہ اور رس بسکت دے دے کر بے حال کردیا جائے۔

ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مربعتوں کو کھانے پینے سے منع نہ کیا کرو۔ مربیش کو جب بھوک تھے تا کھادے۔

بخار کے ایک مریض کی حضور جب عیادت کرنے گئے تو اس سے خاص طور پر پوچھا کہ وہ کمی چیز کو کھانے کی خواہش رکھتا ہو تو بتائے۔ اس نے گندم کی ردنی طلب کی تو حضور ؓ نے بذات خود لوگوں کو فرمائش کی کہ جس کے یمال الین رونی موجود ہو وہ ایٹے تیار بھائی کے لئے لائے۔

## علامات

پہلا ہفت: بناری کی ابتدائی حکن کمزوری جسم میں اینٹین اور شدید سرورد' یب میں بوجد کی کیفیت معمول اسال اور اس کے ساتھ مجھی قبض' بھوک اڑ جاتی ہے۔ ناک سے تکسیر بھی آ سکن ہے۔اسال سے ساتھ مجھی مجھی خون بھی شامل ہو جا آ ہے۔

زبان تخت میلی' پہیٹ میں انجارہ' بخار آہستہ آہستہ تیز ہوتے شام کو پڑھ جا آ ہے جو کہ F 103 تک چلا جا آ ہے جب کہ صبح کو کم ہو آ ہے لیکن بالکل نارمل نہیں ہو آ۔ دل کی رفتار کم ہونے گئتی ہے اور نبض کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔ چرا بچھا اور آنکھوں سے چمک جاتی رہتی ہے۔

دو سرا ہفتہ: سر درد میں کی آ جاتی ہے۔ لیکن جسم میں کزوری بوطمتی ہے۔ چرا بے رونق ہو جا آ ہے۔ کی بوج جاتی ہے۔ بیٹ کی تکلیف میں اضافہ ہو آ ہے۔ بلنہ پریشر میں کی آ جاتی ہے۔ محر نیش کی رفتار بہتر معلوم ہوتی ہے۔ اسال کی شکایت برستور رہتی ہے۔ بخار حسب سابق شام کو تیز محر صبح کو کم۔

ساقیں سے دسویں ون کے درمیان بیٹ اور جسم کے اکثر مقامات پر گانی رنگ کے والے نمودار ہوتے ہیں جن کی شکل بیا لے جیسی ہوتی ہے۔ ان کو انگی سے دہائیں تو سفید پر جاتے ہیں۔ ود تمن دن میں بید دائے غائب ہو جاتے ہیں۔

ان وانوں کو ہنجاب میں "لورکی" کہتے تھے۔ لوگ کتے تھے کہ یہ وانے اگر اندر رہ جائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان کو باہر نکالنے کے لئے خوب کلاں کا پانی اور منتہ دیا جاتا تھا۔

تیسرا ہفتہ جن کو بہاری کا تملہ شدید نہ ہوا ہو اور انہوں نے نمیک سے علاج بھی نہ کروایا ہو اس ہفتے ان کی بہاری کا زور ٹوٹ جا آ ہے۔ جسم پر کروری کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور آگر ابیا نہ ہو تو مریش کی طالت کی خرابی کی علامت ہے۔ خراب طلا مریضوں کی آئوں سے خون آنے گئا ہے۔ آئوں میں سوراخ ہو کر جان کو خطرہ لاحق ہو جا ہے۔ دافی طالب کو سات خراب ہو سکتی ہے اور مریض بنیان کی کیفیت کا مظاہرو کرتا ہے۔ بیٹاب اور پافانہ اپنے آپ نکل جاتے ہیں۔ آئوں میں سوراخ یا جریان خون یا دل کی سوزش موت کا باحث بن جاتے ہیں۔

يوقعا بفت: أكر مرض من بيجيد كيال زياده ند بوكي مول تو اس بفت بخار نوت جا.

ہے۔ بھوک پھرے لکنے لگتی ہے۔ زبان صاف ہو جاتی ہے۔ وزن برھنے لگئ ہے۔
نبض کی حالت بھتر ہوتی ہے لیکن معمول چلنے پھرنے سے تیز ہو جاتی ہے۔ کئی جگہ سے ،
کھال انرنے لگتی ہے۔ لیکن دل کی کمزوری یا محرووں پر برے اثرات سے پیروں پر
ورم آ جا آ ہے۔ فون کی تالیوں میں سوزش کی وجہ سے کسی ورید میں فون جم کر ایک
نیا مسئلہ پیدا کر دیتا ہے۔

آگر گردے یا پتہ متورم ہو گئے ہوں تو مریض طاہری طور پر شفایاب ہونے کے باوجود اپنی جسلنی نجاستوں کے ذریعہ تپ محرقہ کے جرافیم خارج کرتا رہتا ہے۔ اور دو مروں کے لئے خطرے کا باعث بن جاتا ہے۔

## دورہ کا بخار

جن مریضوں کو بیاری کے دوران کم غذا دی گئی ہو یا ان کو دواؤں کی مقدار ضرورت سے کم کر دی گئی ہو تو 12-9 دن کے بعد پھر سے بخار چڑھ جاتا ہے۔ اور سارا قشد از سرنو شروع ہو جاتا ہے۔

# بیاری کی پیجید گیال

ہیٹ میں ہوا بھرنے سے کھانا بیٹا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسمال میں زیارتی کی وجہ سے آنتوں میں سوراخ ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

تیسرے ہفتہ میں عثمی کے دورے وجرے پر مردنی مجرابٹ سانس میں تکلیف کے ساتھ اگر جم کا درجہ حرارت کر جائے تو یہ اس امرکی علامت ہے کہ اندر جران خون ہو رہا ہے نبض کی کمزوری اور بلڈ پریشرے کرنے کا تقاضا ہے کہ مریض کو فورا سپتال لے جائیں ورنہ بچنا مکن نہ رہے گا۔

جگر اور پید پر افرات سے برقان اپنید کس میں سوزش ہو سکتی ہے۔ کی میں پھوڑا بھی بن سکتا ہے۔ اور وہ پیٹ بھی سکتی ہے۔

دو ہفتوں کے بعد مریض کو نمونیہ اپنی کھل علامات کے ساتھ ہو سکیا ہے۔ حمل کے ابتدائی ایام بس اسقاط حمل۔

گردون میں سوزش کی وجہ سے مستقل خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ پیشاب بند ہو جا ال

ا بخار خواہ معمولی ہو ول پر تممی قدر اثر ضرور ہوتا ہے۔ مگر بعض هالات میں بدھ

كرول كے عصلات ميں سوزش كے علاوہ بھى كيمار موت كا ياعث بن جاتا ہے۔

فون کی نالیوں میں سوزش اکثر مو جاتی ہے۔ ٹاگٹ اور ران کی وریدوں میں آکٹر خون جم کر دوران خون رک جاتا ہے۔جس کی دجہ سے ورم اور GANGRENE ہو سکتے ہیں۔

بخار کی شدت اور اعصابی سوزش کی وجہ سے مربیش کی دماغی حالت متاثر ہو کر جنون کی سی کیفیت و کیمنے میں آتی ہے۔

تپ عرفہ کے جرامیم کی زہریں دماغ کی جملیوں پر سوزش پیدا کرکے کردن توڑ بخار کی طرح کیفیت پیدا کر سکتی ہے ہے MENINGITIS کتے ہیں۔ ب محرف کے بعد کی مریضوں کو رعشہ اور فالے بھی ہوتے ویکھے گئے ہیں۔

جو ژول اور بدُيول ميں سوزش ايك عام متيجه ب-

جلد پر پینسیاں نکلتی ہیں۔ ہال گرتے ہیں۔ ناخن بے جان اور پیکے ہو جاتے ہیں جو لوگ منشیات کے عادی ہیں۔ پان میں توام کھائے ہیں۔ یا شراب پینے ہیں ان کو تپ محرقہ کے مسائل دو سروں کی نسبت زیادہ شدید ہوتے ہیں۔

تشخيص

برطانوی ماہرین کا اندازہ ہے کہ 84 فیصدی مریضوں کی علامات کی بنا پر تشخیص کی جا گئی ہے۔ جو نکمہ یہ بیاری خطرناک اور علاج کے لئے معمول سے زیادہ تردد کی ج منرورستہ موتی ہے اس لئے تشخیص کے ساتھ ساتھ ایسے نیسٹ بھی کرنے ضروری ہیں ج جن سے مریض کی نیاری کی نوعیت بھنی ہو جائے۔

TLC & DLC خون میں موجود سفید دانے بیاریوں کی تشخیص میں اہم مقام ر کھتے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد اور ان کی مختلف تسوں کا تناسب بیاریوں کی تشخیص میں بدوکار ہوتا ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

تپ محرقہ میں ان سفید دانوں کی قعداد TLC کی جائے تو ان میں کی آ جاتی ہے۔ کتابی علم کے معابق تپ محرقہ کے ایک بھٹی مریش میں ان کی تعداد 3000-4000 کے درمیان ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں آئی کم تعداد شاذ و نادر ہی دیکھتے میں آئی کم تعداد شاذ و نادر ہی دیکھتے میں آئی ہے البتہ کمی ہمی مریض میں ان کی تعداد 9000 سے زیادہ شمیں جاتی۔ ان سفید دانوں کی متعدد اقسام ہوتی ہیں جن میں بچھ تبدیلیاں دیکھتے میں آئی ہیں۔ سے شمیت DLC کھاتا ہے۔ ذیل میں تپ محرقہ کے ایک مریض کے خون کے DLC شمیع مراد کی تقیم میں جن تو اس سے مراد سے کہ اگر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد سے کہ اگر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد سے کہ اگر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد سے کہ اگر کیا گیا تھی سمجھا جائے۔

#### TOTAL & DIFFERENTIAL LEUCOCYTE COUNTING

#### REPTORT

(TLC-DLC)

#### TOTAL LEUCOCYTE COUNT 7400/CUBIC m.m.

(Variation from 5100 to 8950)

| PLOYMORPHS  | 68% | (Variation 48 - 75) |
|-------------|-----|---------------------|
| LYMPHOCYTES | 27% | (Variation 18 - 38) |
| MONOCYTES   | 3%  | (Variation 2 · 6)   |
| EOSINOPHYLS | 2%  | (Variation 0 3)     |

BLOOD CULTURE انگلتان کے پچھ میتالوں میں پ محرقہ کے جتنے مریض طاح کے لئے آئے ان کے خون کے معائد پر 84 فیعدی مریضوں کے خون سے معائد پر 84 فیعدی مریضوں کے خون سے مثابرہ کے گئے بب کہ ایک دو سرے شخیق موازنہ میں 69 فیعدی مریضوں کی بیاری اس طریقہ سے تشخیص ہوئی۔

اندازہ لگایا گیا ہے کہ 80 فیصدی مربضوں میں بخار کے پیلے دس ونول کے دوران خوانا کو تلچر کر کے براغیم دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن تبرے ہفتہ تک یہ شرح 40 فیصدی سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ دلیب بات یہ ہے کہ بھاری کی طوالت کے ساتھ خون میں جرافیم کی مقدار کم

ہوتی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بر تکس چیٹاب اور پافانہ میں جرافیم تین بیفتے تک

موجود رہنے ہیں۔ مریض کے شفایاب ہونے کے بعد پافانہ کا کلچر اہمیت رکھتا ہے۔

کیونکہ آگر اس کے جرافیم پافانہ میں بدستور موجود رہتے ہیں تو نہ مرف اس مریش کو

دوبارہ بھاری کا تملہ ہونے کا امکان موجود ہے۔ بلکہ یہ فض اینے جسم سے مسلسل

جرافیم فارج کرنے کے باحث دو مروں کے لئے بھی فطرہ کا باعث تا رہے گا۔

زیل ہیں کلچرکا ایک مثال نتیے چیش فدمت ہے۔

REPORT OF CULTURE OF BLOOD/STOOLS/URINE

## POSITIVE FOR SALMONELLA TYPHI

سب انقال سے پاکستان اور بھارت کے ڈاکٹر اس کے زیادہ گردیدہ ہیں اور مسلسل بخار کے تقریباً ہر مریفی کا یہ نیسٹ ہوی شرت رکھتا کے تقریباً ہر مریفی کا یہ نیسٹ رواج بن گیا ہے۔ جب کہ اس نیسٹ کو بناری کے وجود کا پہ چالئے بیں کوئی اہمیت حاصل شیں۔ افریقہ میں بچوں کے ایک ہمیتال میں ایسے 100 بچوں میں جن میں خون یا چیشاب سے تب محرقہ کے جرائیم پائے گئے تھے مرف 74 فیصدی میں اس نیسٹ نے بناری کا سرائع دیا۔ اس طرح کے دوسرے مریفی مصابہ وال سے معلم ہوا کہ یہ نیسٹ حتی شیں اور اس کے بحروس پر مریفی کی تشخیص یا بناری سے محت بابی کا فیصلہ شیس کیا جا سکتا۔ البتہ وہ مریفی جن کی تشخیص یا بناری سے محت بابی کا فیصلہ شیس کیا جا سکتا۔ البتہ وہ مریفی جن کی تشخیص یا بناری سے محت بابی کا فیصلہ شیس کیا جا سکتا۔ البتہ وہ مریفی جن کی تشخیص یا بنانانہ کے گلج پر جراشیم ملامات سے جب محرقہ کا اندازہ ہوتا ہے محر خون یا جیشاب یا باغانہ کے گلج پر جراشیم ملامات سے جن محرقہ کا اندازہ ہوتا ہے محر خون یا جیشاب یا باغانہ کے گلج پر جراشیم ملامات سے جن محرقہ کا اندازہ ہوتا ہے محر خون یا جیشاب یا باغانہ کے گلج پر جراشیم ملامات سے جن محرقہ کا اندازہ ہوتا ہے محر خون یا جیشاب یا باغانہ کے گلج پر جراشیم میں مند اس شیسٹ کا قدرے جواز موجود ہے۔

زیل میں تپ محرفہ کے ایک مربیش کے فون کے TEST کا متیجہ دیا جا رہا ہے۔ جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مس قتم کا نتیجہ حاصل ہو تو اسے تپ محرقہ قرار دینا مناسب ہو گا۔

#### BLOOD SEREOLOGY

#### WIDALSTEST

#### DILUTIONS

| (ANTIGEN) | 1/20 | 1/40 | 1/80     | 0/160 | 1/320 |
|-----------|------|------|----------|-------|-------|
| AH        |      |      |          |       |       |
| ВН        |      | _    | _        |       | _     |
| TO        | ++   | -+   | +        | ÷     |       |
| TH        | ++   | +    | <b>÷</b> | +     |       |

ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE فون كا مد تيست عام طور یر کی جاریوں کی تخص میں مدوکار ہو ، سے۔ خاص طور پر تب دق میں اے یاری کی تشخیص اور بھتری کی رفتار کا جائزہ کینے کے لئے کام میں لایا جاتا ہے۔ تب محرقہ بیں یہ نیسٹ کوئی خاص نشیعیصے اہمیت نہیں رکھتا گر کئی مریضوں بیں اس کی رنآر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تب محرقہ کے ایک عام مریض کی ربورت درج ویل

#### ERYTHROCYTES SEDIMENTATION RATE

(ESR) 24 m.m 1st hour

(WESTERGREEN METHOD) (Variation 12-40)

نٹ محرقہ کی تشخیص کا بهترین طریقہ مریض کی علامات' بخار کا اسلوب اور کمزوری

علاج

بیسویں صدی کے نصف تک جب محرق کا علاج ہر مریض کو قاقے اور تسل دے كركيا جانا تما- تمام تر زور بخارك شدت كوسم كرفير بونا تلا- جونمين اميرين وغيره ے وقتی طور پر ٹوٹ جا آغذا اور تمجی آئوں کی سوزش میں اس سے اضافیہ دیکھتے میں آ

جانا تھا۔ مربیش کو بیٹے جینے سے منع لرے ہیں مقولیت تھی کہ اس کے ول پر کم سے کم بوجھ رزے گا اکثر مربینوں میں ول کی تکلیف ہی موت کا باعث بنتی تھی۔ سنوں ہیں سوراخ یا جراثیم کی زہریں چونکہ اضائی وجوہات ہیں اس کے ان کوششوں کی کامیابی مربیش کی اپنی مرافعت پر منعصر رہتی تھی۔

بیسویں صدی کے وسط میں تپ محرقہ کے علاج میں ایک انقلالی واقعہ کلوروائی شین کی ایجاد کی صورت میں ہوا۔ یہ دوائی اس کے جرافیم کو یقینا ہلاک کر دیتی ہوا در حقول واکٹرول کو اس پر بے بناہ اعماد رہا۔ گر دیت نام کی جنگ میں معلوم ہوا کہ جرافیم نے اب اپنے آپ کو اس سے بچلانا کیے لیا اور کی مریض معقول مقدار میں دوا دیئے جانے کے باوجود شقایاب نہ ہوئے۔ میکسیو برطانیہ اور تھائی لینڈ میں متعدہ ایسے مریض دیکھے گئے ہیں جو یہ دوا کھا کر بھی تپ محرقہ میں میتلا رہے۔ اس دوائی میں حساسیت کے علاوہ ایک برا اثر یہ ہے کہ اس کو مسلسل دیئے سے خون کے سرخ دائوں کی پیدائش رک جائی ہے۔ یہ اس کو مسلسل دیئے سے خون کے سرخ دائوں کی پیدائش رک جائی ہے۔ یہ اس کو مسلسل دیئے سے خون کے سرخ دائوں کی پیدائش رک جائی ہے۔ یہ اس کو مسلسل دیئے سے خون کے سرخ دائوں کی پیدائش رک جائی ہے۔ یہ اس کو مسلسل دیئے سے کہ ایس محفوظ ہو تا ہے۔ ایسے اندریوں کے چیل علاج تھی اور دوائیں بھی آزائی گئی ہیں جو نہا "محفوظ ہے۔ ایسے اندریوں کے چیل نظر کھے اور دوائیں بھی آزائی گئی ہیں جو نہا "محفوظ ہیں۔ لیکن ان میں فوائد کا دہ کمال نہیں جو کلوروائی شین میں ہوتا ہے۔

جدید علاج میں مختلف اووید کی ترکیب یہ ہے۔

4-4 کیسول ہر آٹھ گفت کے بعد (دن-دات) اس فاکیپول عام طور پر CHLOROMYCHTIN

کیپول ہر آٹھ گفت کے بعد (دن-دات) اس وقت تک دیں جب تک کہ بخار کا

زور نوٹ نہ جائے۔ (یہ ضروری نہیں کہ بخار بالکل فتم ہو جائے۔ اس کی شدت فتم

ہوتا کانی ہے) یہ مرحلہ 3 3 دن ہیں " آ ہے۔ اس کے بعد 250mg کے دو کیپول ہر

آٹھ گفت کے بعد ایک ہفتے۔ پھر خوراک نصف کر دی جائے بعنی ایک کیپول ہر چھ

گفت کے بعد اس طرح دوائی دینے کا کل عرصہ 14 دن کے قریب ہو جائے گا۔

ہماری ذاتی رائے میں ابتدائی مقدار خوراک قدرے تیادہ ہے۔ اگر 8 گفتوں کے

بعد و ویہ جائمیں تو عام حالات میں کائی

www.besturdubooks.wordpress.com

ریں گے۔ البتہ تین دن میں بخار کی شدت کم نہ ہو تو اس وقت دوائی کی مقدار بومائی جا عمق ہے۔

ہ AMOXYCILLIN ہے دوائی بازار میں AMOXYCILLIN کے نام سے المتی ہے۔
اس کے Soomg کے دو کیپول ہر 6 گھٹے کے بعد 12-14 دن تک باقاعدہ ویتے
جاکی۔ AMPICILLIN ہے اتن اچھی اور مفید نہیں۔ لیکن عام طور پر بالائی دولؤں
سے حاسیت کی صورت میں استعال کی جاتی ہے۔ اس کی روزانہ مقدار Soomg کے
ایکیپول ہے اور یہ ای طرح 14 سے 12 دن تک دیئے جاکیں۔

کے نقصانات عام طور پر دو سروں ہے کم میں۔ اس کا اصافی قائدہ سے ہے کہ تشخیص جس اگر ہے۔ اگرچہ افاریت جس اتنی عمدہ نہیں۔ اس کا اصافی قائدہ سے ہے کہ تشخیص جس اگر خطعی بھی ہو گئی ہو ہے گئی ہو تی ہے۔ شانا ملیوا اور دو سری سوزشوں جس بھی اس کا دینا مغید ہے۔ حتی کہ گردن تو ڑ بخار جس بھی ہے جان بچانے کی معلامیت رکھتی ہے۔ وینا مغید ہے۔ حتی کہ گردن تو ڑ بخار جس بھی ہے جان بچانے کی معلامیت رکھتی ہے۔ COTRI - NICOTRIUM BIOTRAN SOMATRAN ہوار جس سے ملتی ہے۔ SEPTRAN - BACTERIUM کی ایک گول مین شام نے محرقہ کے علاج کے لئے عام طور پر 14 دن دی جاتی ہے اور عام مطور پر آئی مقدار کانی رہتی ہے۔ اس کا اہم اندیشہ بیشاب جس رکاوٹ یا گردوں پر بعض اثرات ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لئے بائی کی معقول مقدار بلائی جائے۔

عال ہی جی بعض استاد کلوروہائی شین کے ہمراہ کورٹی سون کے مرکبات شال کرنے کی جموع کر بہت شال کرنے کی جموع کر دے ہیں۔ یہ دوائی پہلے بھی بھی بھی آنائی گئی تقی۔ مگر ناکام رہی۔ اب اے پھر سے آنائی گئی تقید اس سے پہلے شروع کر دی جائیں۔ ان کے پاس جو بھی مصلحت ہو اس کے مقابلے جس اہم ترین بات یہ ہے کہ کورٹی سون مریض کی اپنی قوت بدافعت کو کرور کرکے صورت طال جس بہترین کی غلط امید پیدا کرتی ہے جس سے بعد جس افسوس ناک حادثات ویش آ سکتے بہترین کی غلط امید پیدا کرتی ہے جس سے بعد جس افسوس ناک حادثات ویش آ سکتے ہیں۔

تب محرقہ کے علاج میں جو ہمی دوائی استعال کی جائے اس کے ساتھ وٹامین

"ب" مرتب کا استعال نمایت ضروری ہے۔ ایس عولیاں زیادہ مغید رہتی ہیں جن میں POLYBION-C -SURBEX-T VITAMIN-C مجمع شام آیک کولی کانی رہتی

ایک عام اصول ہے کہ آنوں کے زخم VITAMIN-BI2 کی موجودگی میں زیاوہ انجمی طرح ٹھیک ہوتے ہیں۔ انفاق سے اس وٹائن میں مریض کی عام صحت کو بھال کرنے صلاحیت کے علاوہ خون کی کی کا علاج بھی ہے۔ اس کئے حالات خواہ پجر بھی ہوں۔۔ OYTAMEN-1000/CYANOCOBALMINE 1000 کا نیکہ وس بارہ دن روزانہ کوشت میں لگا لیا جائے۔

# تپ محرقه كا دوسرا حمله

آکٹر او قات مریش کو تھ رست ہونے کے بعد ددبارہ باری کا حملہ ہو جا آ ہے۔
اس کی ایک دجہ تو باری کے دوران کا ناکمل علاج ہے اور دو سری دجہ تندر تی کے
بعد غذا میں پہلے جیسی فقلت ہوتی ہے۔ عام خیال کی ہے کہ باری کے دوران دواؤں
کی مقدار آگر کم ہو یا علاج جلد بند کر دیا جائے تو دو سرا حملہ ہونے کا امکان ہو جا آ
ہے۔ کما جا آ ہے کہ جن مریضوں کا علاج میں CHLOROMYCETIN دی جائے
ان کو دوبارہ حملہ کا امکان زیادہ ہو آ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جن مریضوں کا

جدید ایجاد CIPROXICIN کے 500 mg کا ایک کیپول میج شام عام مربعثوں کے لئے کافی رہتا ہے۔ طلات آگر خراب ہوں تو مقدار میں اضافہ ہو جا آ ہے۔ اس دوائی کے زلمی اثرات بہت کم ہیں۔ یہ کمی بھی دو سری دوائی سے زیادہ موثر اور مغید ہے۔ اس کے بعد دوبارہ بخار کا اندیشہ نہیں ہو آ اور یہ پیرانائی فائیڈ میں بھی مغید ہے۔ یہ TARAVID کے نام سے بھی لمتی ہے۔

## PARATYPHOID FEVER

تب محرقہ بی کے خاندان سے یہ ملا جاتا بخار بھی ای طرح عام ہے۔ بعض

ممالک میں اس کی شرح نپ تحرفہ سے زیادہ ہے اور بعض میں کم۔ اس کی علامات تقریباً نپ محرفہ کی می ہوتی ہیں۔ البتہ بغیر علاج کے عرصہ علالت کم ہو آ ہے۔ لیکن چید کمیاں اتنی ہی ہوتی ہیں۔ اس کا علاج بھی نپ محرفہ کی مانند کیا جا آ ہے۔

# بيحيد كيول كاعلاج

ت حرف کے ایک عام مریض کا محرب علاج کیا جا سکتا ہے۔البت مریض کو مسلسل مشاہدہ میں دکھتا جاسیئے۔ اگر کوئی بیچیدگی بیدا ہو جائے تو اس باب میں کسی مشم کا کوئی خطرہ قبول کرنا درست نہیں۔ مریض کو فورا ایسے سپتال میں داخل کردایا جائے جمال پر بیبٹ کے آپریش کرنے کا انتظام موجود ہو۔ سنتوں میں رہنے والے خون کے علاج میں لوگ خون کی کوشش کرتے علاج میں لوگ خون کی کوشش کرتے علاج میں لوگ خون کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ کام مجردے کا نہیں اور ایمن اور آگر سوراخ ہو جائے تو فورا آپریش کی ضرورت ہوں گئے۔

ویجید کیوں میں سے ہر ایک جان لیوا ہو سکتی ہے۔ اس باب میں معمولی الغوش یا لایردائی مملک نتائج کا باعث ہو سکتی ہے۔

# تپ محرقہ کا ٹیکہ

اس غرض کے لئے اب تک جتنے بھی نیکے دستیاب ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نیاری سے بچانے کی استعداد نسیں رکھتا۔ اکثر لوگوں کو اس نیکے سے بھار ہو جاتا ہے۔ محراس کے باوجود میہ تپ محرقہ سے نمیں بچاتا۔

کچھ لوگوں نے الیک گولیاں تیار کی جیں جن کو کھانے سے یہ بھار نسیں ہو آ۔ یہ گولیاں ابھی تک تجویاتی مرحلہ جی جیں اور ان پر بھروسہ نمیں کیا جا سکتا۔

ہم نے بید ٹک لاکھوں مریضوں کو لکوایا۔ ذاتی مشاہدات کی بناء پر وثوق سے کمہ عظم میں کہ بیا بالکل بیکار اور فضول ہے۔

## طب نبوی

2- مريض كى قوت مدافعت قائم ركت كے لئے اس كى غذا پر توجہ وى جائے۔ 3- جو ايال كر جمان كر يہ يانى ون جس بار بار ينايا جائے۔

اہے پانی میں شد ملا کر مرایض کو دن میں کئی ہار بنایا جائے۔ اگر ہارش کا پانی میسر ہو تر وہ اسلے بانی سے بستر ہے۔

اگر جو کے پانی میں شد طاکر پیا جائے وہ سب سے بہتر ہے شد ایک کمل غذا ہے۔ بہتر ہے شد ایک کمل غذا ہے۔ بہتر ہے جہم کی قوت دافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ شد کمن طور پر جرافیم کش ہے۔ اسے چلانے سے جیٹ کے زخم مندال ہوتے ہیں۔ شد پینے والے کی آئتوں میں سوراخ نہیں ہوتا۔ ول اور نبض کی کروری کے لئے شد ایک متوی دوا ہے۔ طب یونانی میں کرور کر دینے والی بیاریوں میں خمیرہ گاؤزیان عبری جواہر والا اور جواہر مہو تقدیمت قلب کے ملئے دیئے جاتے ہیں۔ شد ان دونوں سے زیادہ طافت دیئے وائل اعتمال عبرے۔

5- تپ محرقہ کے علاج کا بنیادی اصوں سے ہے کہ مریض کو الی غذائیں دی جا کمیں جن بی محرقہ کے علاج کا بنیادی اصوں سے ہے کہ مریض کو الیں غذائیں جا کمیں جن بی پھوک کم از کم ہو آگہ ہفتم ہوئے کے بعد وہ آئتوں پر وزن نہ والیں کیونکہ ایسا ہو جو سکتا ہے۔

اس لئے محوشت کھانا سب سے آسان نسخہ ہے۔ لیکن سے محوشت ایسا ہو جو اٹھیل تہ ہو اور اس بی سفید دیشے اور چہنی نہ ہو۔ جس کا مطلب سے کہ مریش کو معموشت کی بخنی یا باریک کرکے مصالوں کے بغیر قیمہ بنا کر دیا جائے۔

6 قسط البحري كو جرائميم كے بلاك كرے اور سوزشوں كے خلاف جم كى قوت مدافعت برحانے كا ملك عاصل ہے۔ ہم نے مدافعت برحانے كا ملك عاصل ہے۔ ہم نے برگ مندى \_\_\_ 20 كرام برگ مندى \_\_\_ 20 كرام برگ مندى \_\_\_ 20 كرام كو بين كر ملا كر چمونا جج صح شما مراء جن مرابطوں كو بخار ايك مرتبہ اتر نے كو بين كر ملا كر چمونا جج صح شما مراء جن مرابطوں كو بخار ايك مرتبہ اتر نے بعد دوبار: چراحا تھا ان بین سے ہر ایك ہفتہ بین شفایات ہو كہا۔ - ملائے نوى كى سب سے برى خوبى ہے ہے كہ اس كے ساتھ اگر جديد علاج بھى شام كر كرا حائے تو اس كا كوئى مضا كتہ نسى۔

# آنتوں کے زخم (ULCERATIVE COLITIS)

یوی آنت میں سوزش کے بعد بہت ہے ذخم نمودار ہوتے ہیں۔ بن کی نوعیت لوگوں کو ایمی تنت میں سوزش کے بعد بہت ہے ذخم نمودار ہوتے ہیں۔ بن کی نوعیت لوگوں کو ایمی تنک معلوم نہیں۔ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جرا ٹیمی سوزش ہے۔ کسی نے مختلف غذاؤں سے حساسیت کو اس کا باعث قرار دیا اور کسی کو دائرس پر شبہ ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اسے کینسر کی ابتدائی شکل قرار دیتے ہیں' خاص طور پر اس لئے کہ دس سال تنک اس میں جاتا رہنے والوں کی اکثریت کینسر کا شکار ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس بن شرح اموات 60-40 فیصدی کے درمیان پائی گئی ہے۔

یورپ اور امریک میں فرادائی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ان علاقوں میں ہر 1500 افراد میں سے کم از کم ایک اس میں جتلا ہے۔

جنوبی افریقہ میں سفید فام آبادی میں اس کی شرح بور پی اقوام کے تقریباً برابر ہوتی ہے جب کہ دہیں کی ساہ فام آبادی میں یہ بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ اب بھی کہمار اکا دکا مریض دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں سفید فام آبادی کا حال بھی جنوبی افریقہ سے مختلف نمیں رہا اور وہاں کے قدیم باشندے اس سے مامون ہیں۔

رسفیر بند و پاکتان میں یہ ہمارے اظباء قدیم کو مجمی نظر نہیں آئی اور ای لئے پرائی طبی کتابوں میں اس کا نہ تو کوئی تذکرہ موجود ہے اور نہ تھماء نے اس کو کوئی نام دیا۔ اور اب وہ سرے تیسرے ایک آوے مربض دیکھنے میں آنا رہتا ہے۔ ان مشاہدات ایک تیجہ بر آمہ ہو، ہے کہ جدید طرز کے مشدن سعاشو میں جو خوراک کھائی ہائی ہو وراک کھائی ہو ہوں ہو فوراک کھائی ہو ہوں ہو ہوں ہو جن سے یہ بیالی ہوا ہوتی ہو ہوں ہو ہوں ہوں ہوتی ہوئی اس غزا میں کچھ ضروری چیزوں کی کی ہے جو ایک فریب آوی کی نقوا میں موجود شمیں ہوتی۔ ہورے خوال میں سب سے بوا فرق چینے ہوئے اور مفید آنا تابیند فرمایا اور میں مفید آنے کا ہے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے چھنا ہوا اور سفید آنا تابیند فرمایا اور میں فرق امیراور غریب کی خوراک کا ہے۔ غریب نوگ اور خاص خور ہر دیمات میں چکی مرتب اور اور خاص خور ہر دیمات میں چکی رہتے وار نیوا سے بیاتی ہیں۔ شاکہ رکی وجہ ہے کہ بغیر رہتے کہ زم اور نوراک کا ایمان کی تیاریوں سے بیاتی ہیں۔ شاکہ رکی وجہ ہے کہ بغیر رہتے کے فرم اور نفیس غذا کی کا دین سمن اور فرداک کا انداز کیماں ہو تکے ہیں۔ شاکہ اس لئے کہ ان رہتے کے فرم اور خوراک کا انداز کیماں ہو تکے ہیں۔ شاکہ اس لئے کہ ان کا دین سمن اور خوراک کا انداز کیماں ہو تا ہے۔

## أسباب

اوگ مزمہ وراز ہے اس کا سب حلاش کرنے کی کو ششوں میں مصروف رہے ہیں۔ نیکن اہمی تک الی کوئی بینی بات سائٹ نسیں آلی جسے اس کے پیرا کرنے کا باعث قرار ویا جا سکے۔ بسال تک بیاری کی شکل و صورت اور خورو بنی کا آھلتی ہے یہ ایک عام می سوزش معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ لوگوں نے پیچش پیدا کرنے والے جرا تھم کی مختلف اقسام کا باعث بھی قرار ویا ہے۔ زنموں کے مواد سے متعدد اقسام کے جرافیم بلکہ دائرس بھی عاصل کئے گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہیہ جرافیم اس بھاری کا باعث تھے؟

تجویاتی جانوروں میں ان جرائیم کو آئتوں میں داخل کرے ای فتم کی صورت حال پیدا نہیں کی جا سکی۔ اس لئے امکان ہو سکتا ہے کہ جراثیم زخم بننے سے بعد مملہ آور ہوئے۔

ڈاکٹر MURRAY نے زائن پریٹائیوں اور نفسیاتی دباؤ کے متعدد مریضوں میں اس بھاری کے آثار دیکھے ہیں۔ جس سے یہ خیال پیدا ہواکہ شائد زائی دباؤ ہی اس کا یاعث ہو۔

امرکی ذاکر ایندری نے اس عاری کے زخوں کو کریدئے ان کے خوروینی مطالعہ اور مربینوں کے خون کے اس عاری کے بعد نظریہ ہائم کیا ہے کہ یہ احمل میں حساسیت کی تئم ہے جو کہ آنتوں پر ای طرح نظرانداز ہوتی ہے جیے کہ جلد پر حساسیت کی تئم ہوجود اجزاء ہے پید خساسیت ہے وائے نظم ہیں۔ یہ حساسیت زیادہ طور پر غذا ہیں موجود اجزاء ہے پید ہوتی ہے اس نظریہ کو تشلیم کرنے والے پچھ ماہرین کا خیال ہے کہ آج کل کی آکٹر غذا میں ذہوں میں بند آتی ہیں۔ ان کو محفوظ کرنے کے لئے یا ان میں خرشیو پیدا کرنے کے لئے یا ان میں خرشیو پیدا کرنے کے لئے یا ان میں خرشیو پیدا کرنے کے لئے یا ان میں خرشیو استعال کے باتے ہی یہ ان کے دو عمل میں بدا ہوتی ہے۔

بسکت ایک روزمرہ کے استعال کی چیز ہے اور زمانہ قدیم سے مختلف شکاوں میں بنتے آئے ہیں لیکن دور حاضر کے بسکٹوں ہیں بھی مصنوعی رنگ اور خوشیو شامل کے جاتے ہیں۔ سرخ مرچ کا اپنا ایک رنگ ہے۔ لیکن بازار میں ڈبول میں بند "خالص مرج" کے نام سے ملنے والے سفوف میں ملیدہ سے رنگ ملائے جاتے ہیں۔ اگر یہ رنگ نہ اول تو خواتمن بیند نس آرشیں۔ ان ہ کمن ہے کہ مرج نے مان کو رنگ شمیں ویا۔ اور وہ رنگ جو مرجیس دیتی ہیں وہ مرج کا تھیں بلکہ یوش کمپنی کا ہو تا ہے۔ اس طرح فردت جوس الدو علیمی جیسی روز مرہ کی مضائیاں بھی کیمیادی رنگوں سے ہررہ جیں۔ شائد کی دجہ ہے کہ اب اس متم کے زخم منتوں میں زیادہ تعداد میں دیکھیے جا رہے ہیں۔

### علامات

یہ بیاری ابتدائے بلوقت سے لے کر بوھاپ تک کمی بھی عمر میں فاہر ہو سکی
ہے۔ عام طور پر 20 سال کی عمر کے بعد معمولی سے اسال اور اس میں خون کی
آمیزش سے ابتدا ہوتی ہے۔ پچھ مریش خاص خون بھی خارج کرتے ہیں جس سے
کبھی ہوا بیر کا شبہ بھی پڑ جا تہ ہے۔ پاخانہ میں لیس کی مقدار کائی ملتی ہے۔ پچھ عرصہ
مزر نے کے بعد اسال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں خون کی آمیزش روزمرہ کا
معمول بن جا تا ہے۔ خون کی تدیزات خود ایک وہشت کا پیش خیرہ ہے۔ جب مریش
کو ہر دفت خون آنے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں ہر حم کے خدشات تمودار ہوتے
ہیں۔ اور اس سے یہ توقع کرنی کہ وہ مسئلے کو خمل اور بردباری سے تبول کرے مکن
میں رہتا۔

امرن نے باری کو شدت کے لحاظ سے ان قسموں میں بیان کیا ہے۔

معمولی نیاری بیس روزاند جارے زیادہ دست نسیں آتے جن بیس خون کی مقدار بزی تموزی ہوتی ہے۔

متوسط درج کی بیاری میں تکلیف درمیانہ درجہ کی ہوتی ہے۔ شدیر حملہ میں روزانہ چھ سے زیادہ دست آتے ہیں۔ جن میں کائی مقدار میں خون مجی شامل ہوتا ہے۔ خون کے اس قدر افراج اور بار بار کی اجابت سے جسم میں شدید فتم کی کزوری پیدا ہو جاتی ہیں۔ ESR بوحتا ہے۔ بخار رہنے گلا ہے۔ ول دحزکنا ہے اور وزن کم ہونے لگنا ہے۔ ایسے مریض مجمی دکھے مجھے مجمع محملے میں کو 20 سے زیادہ دست آتے ہیں جو بالکل ہتے خون اور لیس سے عبارت ہوتے ہیں۔

پیٹ کے بائمیں جانب درد ہو آ ہے۔ اور مروز اٹھتا ہے۔۔ اس تکلیف کو اجابت www.besturdubooks.wordpress.com کے بعد سکون مل جاتا ہے۔ جلد اور مند کے اندر سرخ وانے نمودار ہوتے ہیں۔ آتھوں بیں جلن اور سرقی اسمر بین ورد میشاب بیں کی اور چرے یہ سوجن اکثر نظر آتے ہیں۔

بڑی آنت پھول جاتی ہے۔ خون بہتے اور زخوں کی وجہ سے سوراخ ہو سکتا ہے۔ بوے بوڑ آکڑ جاتے ہیں اور ان پر پوجھ نہیں پ<sup>وت</sup>ا۔

تشخيص

سب سے پہلا ہافانہ ٹیسٹ کرنا ہے۔ اگرچہ اس ٹیسٹ میں بیاری کی کوئی خاص علامت موجود نہ ہوگی۔ لیکن اس زراید سے آنتوں کی ددسمری سوزشوں اور خاص طور پر امیبا کے بارے میں پہھ چل جائے گا۔

BARIUM XRAYS مربیش کو بیریم کا آنیا دے کر ایکسرے کیا جائے تو معلوم ہو گاکہ بوی آنت کی نمبائی میں کی آجمی ہے۔ جب کہ دہ کیبل میں گئی ہوگی۔ جملیوں پر ذخم اور کمیں کمیں ان پر ذخوں کے سے نظر آتے ہیں۔

SIGMOIDOSCOPY آگرچہ اس کی اچی کوئی مقررہ طالت نسیں ہوتی۔ کیکن اس طرح دوسری بناریوں کا خدشہ دور ہو جاتا ہے۔ مشرورت پڑنے پر کسی سے کو کاٹ کرخورد بنی محالید کے لئے باہر نکالا جا سکتا ہے۔

اس عاری کا انجام کینسر پر ہو آ ہے۔ ورند اس سے پہلے خون کی کی معدنیات کی کی اور کمزوری سے موت واقع ہو سکتی ہے۔

BIOPSY اس بیماری بیں اکثر نیسٹ بے کار ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آنت کا کوئی کرا انت کا کوئی اگر آنت کا کوئی کرا BIOPSY یا آپریش کے دوران نکالا جا سکے تو خورد بنی معائد پر حتی تخیص مکن ہو سکتی ہے۔ اس فتم کے ایک کلاے کو جب پردفیسر غلام رسول قرائی نے معائد کیا تو اس کی رپورٹ بید رہی۔

This is a segment of small intestine.

It shows multiple ulcers with normal mucosa, in between,

There are a few pseudo - polyps.

www.besturdubooks.wordpress.com

Ulters have haemorrhagic surface with areas of haemorrhage.
This is a case of ULCERATIVE COLITIS.

اس رپورٹ سے مسئنہ واضح اور تشخص يقيني مو كى-

علارج

مریش کو زیادہ سے زیادہ آرام ویا جائے۔ شدید اسمال کے دوران بانی کے ملاوہ مجھ بھی نہ دیا جائے۔ لیکن دست قابو میں آ جائیں تو سبزیاں' پھل' موٹے آنے کی رونی محوشت (بغیر پھکائی) دیا جا سکا ہے۔ دودھ سے پر ہیز کیا جائے۔

یالی کی کی کے لئے ورید میں محدکویں اور نمک کے محلول کا عالات کے مطابق DRIP اور خون کی کے لئے خون کی ہوئی نگائیں۔ اگر مند کے رائے آسانی سے بانی دیا جا سکتا ہو تو ہوئی لگانے کی ضرورت تعیں۔

CORTICOSTERROIDS اس یناری کے علاج میں اس دوائی کو بردی مقبولیت حاصل ہے۔ ابتدا میں CORTICOSTERROIDS کے مقبولیت حاصل ہے۔ ابتدا میں HYDROCORTISONE SUCCINATE کے 100mg کا ٹیکہ صبح شام پانچ دن لگا آر لگانے سے علاج شروع کیا جاتا ہے۔ پھر ACTH GEL 40.I.U کا ٹیکہ صبح شام کہتے ہیں کہ اس ترکیب سے شدید حملہ محتم ہو جاتا ہے۔ بعد میں انجی میں سے کسی مناصب دوائی کی گولیاں مدتوں تک دی جاتی ہیں۔

ہے۔ عام SALAZOPYRIN اس کی دو گولیاں دن میں چار مرتب دی جاتی ہیں۔ عام طور پر میہ دوائی شدید حملہ میں مفید نمیں ہوتی۔ لیکن دو مملوں کے درمیان اے سکندہ کی چیش بندی کے طور پر بری شرت حاصل ہے۔ ابتدا میں آنھ گولیاں روزانہ کے بعد مقدار چار گولیاں روزانہ کر دی جاتی ہے۔ جو کانی عرصہ دی جاتی ہیں۔

دوائی کی زیادہ مقدار سے مثلی'تے' مردرد خون کی کی اور جمم پر وانے نمودار ہو کتے ہیں۔ لیکن یہ ددائی اس بیاری کے لئے بی ہے اور ای کے لئے مقبول عام ہے۔

AZOTHIAPRINE به ایک نی دوائی ب نے صرف ان مریضوں میں

استعال کیا جا آ ہے جن پر دوسری اددید کا اثر نہ ہو۔

خون کی کی کے لئے فولاد کے مرتبات اس صورت میں دینے جائز ہیں جب مربیض کا معدہ ان کو قبول کرے۔ ہم نے ان کی جگہ بڈیوں کی کینی دے کر فاکدہ اضاع۔ ورنہ فولاد کے مرکبات میں FERROUS GLUCONATE زیادہ قابل قبول ہو آ ہے۔

بخارک صورت بیں FLAGYL 400mg کی پانچ گولیاں روزانہ پانچ وی جا سکتی ب-

# آنتوں کے سوزشی زخم

## REGIONAL ILEITIS CROHNIS DISEASE

علامات کے کھاتا ہے یہ آنتوں کی زخموں والی بیاری سے قریب ترین ہے۔ اس کا یعی ابھی تک سب معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ اس کے زخموں کی نوعیت سوزش والی ہے۔ علاج بھی وی ہے جو زخموں کی دو سری بیاری میں کیا جاتا ہے۔ فرق سرف انتا ہے کہ شدید حملہ کے دوران جراقیم کش ادویہ استعال ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر چھوٹی آنت کی بیاری ہے لیکن بھی بھی بری آنت بھی مناثر ہو سکتی ہے۔

### علامات

یہ بیاری عام طور پر 60-20 سال کی عمر کے افراد کو طوٹ کرتی ہے۔ اگر چہ بیچے بھی تابو میں آ کیتے ہیں۔ پیٹ میں درد کے بار بار دورے پڑتے ہیں۔ کھانا ہمتم نمیں ہوتا۔ اسلال ہوتے ہیں۔ بھار پڑھتا ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ پاخانے ہیں خون آکٹر نمیں ہوتا۔ بیٹاب میں سکسلیٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ اننی سے گردوں ہیں پھیلاؤ ہوتے ہیں۔ اننی سے گردوں ہیں بھیلاؤ ہوتے ہیں۔ اننی سے گردوں ہیں سوزش کے علادہ ان میں پھیلاؤ ہو جاتی ہے۔ گردوں میں سوزش کے علادہ ان میں پھیلاؤ

تشخيص

بیریم دے کر ایمبرے کرنے پر چھوٹی ''نت دی کی طرح سکڑی ہوئی تظر آتی www.besturdubooks.wordpress.com ہے۔ SIGMOIDOSCOPE کے ذریعہ رکھنے کے جملیوں میں سوزش ہو کہ سعقد تک ہو سکتی ہو۔

تک ہو سکتی ہے۔ بھی بھمار مرجمائے ہوئے زخم بھی نظر آتے ہیں۔

BIOSPY یہ ایک تابل اعماد طریقہ ہے۔ بالائی طریقہ ہے آگھوں ہے دیکھنے کے بعد آنت کا ایک کلڑا کلٹ کر فورد بنی معاکبہ کے لئے بھیجا جائے۔ اس تسم کے ایک مریض کی بڈ ربورٹ میسر آئی۔

Recieved a small portion of ileum for biopsy.

The speimen shows multiple fistulae. The wall of the ileum is markedly thickened and a few ulcers are also seen on the mucosal surface.

The specimen shows regional ileitis.

(CROHN'S DISEASE)

یہ رپورٹ بھی پروفیسر غلام رسول قریش کی ہے۔ انہوں نے آنت کے خوردینی محاکد کے دورینی محاکد کے دورینی محاکد کے دورین میں کرنے تشخیص کا اہمام دور کردیا۔

علماج

اس کے لئے وی کچھ کیا جا سکتاہے جو آخوں کی دو سرے زخموں والی بیاری میں
کیا جاتا ہے۔ FLAGYL سے بہت آرام آتا ہے۔ SALAZOPYRIN مغید
ہے۔ غذا میں لممیات و قامن زیادہ وسیئے جا کی۔ ریشہ دار غذاؤں اور چکتائی سے پر بیز
کریں۔ کروری کے لئے VITAMIN B-12 کے انجیکشن سفید ہیں ان دونوں زخم پیدا
کرنے والی بیاریوں کا قرق درج زیل ہے۔

| CROHN'S DISEASE    | ULCERATIVE    |                      |
|--------------------|---------------|----------------------|
| (REGIONAL ILEITIS) | COLITIS       |                      |
| کیمی تمجی          | اکثر ہوتے ہیں | خونی اسمال           |
| اکثر ہو آ، ہے      | شماؤ و ناور   | پيين مِن مُوله       |
| آکثر ہوتی ہے       | سميعي سميعي   | مقعد بین سوزخ        |
| اکثر ہوتی ہے       | للمجمعي شيس   | غذا کے ہشم میں رکاوٹ |
| اکثر ہوتی ہے       | شاؤ و ناور    | آنتول میں رکاوٹ      |

## طب نبوی

طب جدید نے ان دونوں نیاریوں کو کیجا کیا ہے۔ آگرچہ ان کے اسباب معلوم نمیں لیکن ان کی ماہیت سوزش کی می ہے۔ اس لئے ان کے علاج میں جو بھی طریقہ استعمال ہو گا اس میں دافع سوزش ادویہ کی شمولیت منروری ہے۔

ان عاربوں میں شدت کے اسمال اور ان میں خون کی وجہ سے شدید کروری لاحق مو جاتی ہے۔ جس کا رفع کرنا ایک اہم ترین ضرورت بن جاتی ہے۔

جدید علاج میں زیادہ زور کورٹی سون پر اس امید پر دیا جاتا ہے کہ وہ حساسیت کے عضر کو دہاتی ہے۔ اس کے زیادہ دیر عضر کو دہاتی ہے۔ حالا نکہ میہ جمم کے اپنے دفاع کو کرور کرتی ہے۔ اس کے زیادہ دیر استعال ہے جسم پر درم آ جاتا ہے۔ گردوں کی کارگزاری مناز ہوتی ہے اور چرے کی بڈیاں باہر نکل آتی ہیں۔ معقولیت کا نقاضا ہے کہ الیمی تعلرفاک دوائی کے بدلے ہیں کوئی ہے ضرر دوائی حلاش کی جائے۔

حضرت ابو ہربرہ نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بناتے ہیں کہ ان کا ارشاد اگر ای تھا۔

نھی عن الدواء العنبیت (ترزی ابرداؤد احم) (انهوں نے تکلیف اور شرر دیے والی اور کے استعال سے منع قربایا) آئوں کے زخوں کی بدولت جار اہم مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

اسهال

وسيحيث

سوزش اور اس کے نتیجہ میں کمزوری

اسمال کے لئے ابتدائی طور پر بھی وانہ کا لعاب شد طا کر وینا کافی رہتا ہے۔ ایک چیچے بھی واند کوایک پاؤ بانی بھی چینٹ کر اھاب نکاں کر شمد طا کر مریض کو گلاس بھر کر دے ویا جائے وہ سارا دن گھونٹ گھونٹ پیٹا رہے تو اسمال ختم ہو جائے گا۔ اس کی بجائے اگر خالص بمی کا شریت یا مربہ دستیاب ہو جائے تو وہ بست بہتر ہے۔ بلکہ خٹک بمی کو بیس کر اس کا سنوف بھی مذیر ہے۔

ز خول کو مندل کرنے اور سکون وینے کے لئے زینون کا قبل برتری نسخہ ہے۔ لیکن پر قبل اس وقت ویا جائے بسید مریض کا بیٹ خالی ہو۔

ز قول کو بھرنے کے سلسلہ میں شد کے اثرات کے بارے ہیں معترت عبداللہ بن مر کے غلام نافع بیان کرتے ہیں۔

"كان لا يشكوا قرحتم و لا شيئا الا جعل عليه عسلا حتى الدمل اذا كان بم طلاء عسلا فقاتا لم تداوى الدمل بالعسل؟ فقال اليس بقول اللم فيم شفاء للناس"

(زنجوید سیوطی۔ رزین) `

(ان کو بب بھی کوئی زخم ہو آ اِ کوئی اور چیز ہوتی تو دہ اس شد لگاتے رہے آ اُ کد وہ مندل ہو جا آ۔ حتی کد پھوڑے ہسنیوں پر بھی شد لگاتے ہے اور ہم نے ان سے متعجب ہو کر پوچھا کہ آپ بھنسی پر شد لگائیں عے؟ انہوں نے قربایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فربایا۔ "اس میں لوگوں سے لئے شفا ہے۔")

www.besturdubooks.wordpress.com

شد زخوں کو مندش کر آ اور کمزوری کا علاج ہے۔

قرآن مجید نے کزوری کے لئے کمجور تجویز فرمائی ہے۔ ہی سلی اللہ علیہ وسلم
اس کے اعجاز کے است قائل ہے کہ وہ نوزائیدہ بچوں کو اس کی تمنی دیتے ہے۔ یہ
جگر کی اصارح کرتی اور اس کو زہروں کے اثرات سے بچائی ہے۔ بھارتی ماہری نے
مجور میں PECTIN دریافت کی ہے جو اسال کی موثر دوا ہے۔ اس میں 1.62
فیمدی فواہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایس نامیاتی شکل میں ہے جو آئنوں میں خراش پیدا
نیس کرتی۔ اس لئے کمجور تن شما بھی آئنوں سے زخوں کے جلہ ساکل کے مل
کرنے کی استعداد رکھتی ہے۔

عام طالات میں بی مجور' زینون اور شد کے بعد کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم نے چھ ایک مریش اتن کوشش سے بی تندرست ہوتے دیکھے ہیں۔ اگر سوزش اور جریان خون کا علیحدہ سے علاج کرنا ضروری ہو تو اس کے لئے کلوفمی' تسف البحری اور مندی یا برگ کاسنی کا مرکب مالات کے مطابق اوزان ہیں تبدیلیوں کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔

طب جدید میں باقاعدہ طور پر متعد ہوئے اور جدید اوریہ سے کماحقہ واقعیت رکھنے کے باوجود ہمیں بارہ سال کے طویل عرصہ میں آنٹوں میں زخوں کے کمی بھی مریض کو کورٹی سون کے مرکبات یا ورید کے ذرید ا نیکٹن دینے کی بھی ضرورت پیدا میں ہوئی طالا نکہ ہم ایبا کرنے کی مطاحیت رکھتے تھے۔

ایک عام مریض کے لئے یہ نوز کانی رہا۔

ا- الله بان مين 1-2 برات ميني شد منارمند اور اس ك سائد 6-4 مجوري-

2- أا بي رن أور سوت وقت 2-1 برب يتي زغون كا تيل

3. قبط البحري 40 گرام کلونچی 50 گرام برگ کامنی 10 گرام

اس مرکب کا چھوٹا چچہ صبح شام کھانے کے بعد۔

اگر سوزش ہو یا بخار ہو تو قبط کی مقدار بردها دی جائے۔ اسال کی صورت میں کونجی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔

بہاری جب تاہو میں آ جائے تو تیل ایک مرجبہ کانی ہے جب کہ کروری میں ا اضافہ کی صورت میں شد کی مزید مقدار عصرے وقت دی جائے۔

# آنتوں کی دق

## INTESTINAL TUBERCULOSIS

متعدی بیاریوں میں تپ دق بیشہ سے نسل انسانی کے لئے وہشت کا مریشہ دی ہے۔ یہ بیاری ایک سے دو سرے تک مریش کی سانس استعال کے برتوں کے درجہ بیلی ہے۔ اگرچہ اس بیاری کے علمی نام اور ہیں لیکن اس کی علامات اور انہت رسانی کی بناء پر لوگوں نے اس کو ایبا صفاتی نام دیا ہے کہ اب اس نام سے مشہور ہو گئی ہے۔ چو تکہ اس میں بغار ہو آ ہے اور مریش کی زندگی اجیرن بنا وی ہے۔ اس لئے تپ اور وق کے نام سے ویاری جاتی ہے۔

 IMMUNITY کا سب ہے اہم انکشاف حضرت انس بن مالک معضرت ابو الدرواع معضرت اباد الدرواع معضرت ابن الدرواع معضرت ابن حضرت ابی رئیل اور حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمانیا۔ اصل کل داء البود - (وار تعلیٰ عقبل ابن عساک) (ہربیاری کا اصل یاعث جم کی ٹھنڈک ہے)

ت وآ کے جرافیم امارے آس پاس منذلاتے رہتے ہیں۔ مثلاً وآ کا کوئی مریفن جب بھی سائس لیتا ہے واس کی سائس جراروں جرافیم فارج ہوتے ہیں اور آس پاس بھیل جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس کے قریب ہوتے ہیں جرافیم راہ راست ان کی سائسوں کے سائے جم بیں وافل ہو کر ان کو بنار کر کتے ہیں۔ تگ و شاریک مکانوں ہیں رہنے والول میں سے کسی مریفن کو جب کھائس آتی ہے تو وہ جرافیم کی اچی فاصی کھیں اپنے کرے میں پھیلا رہتا ہے۔ آگرچہ وطوب ان جرافیم کو مار سکتی ہے گر راست میں پھیلا رہتا ہے۔ آگرچہ وطوب ان جرافیم کو مار سکتی ہے گر دھوب اور ہوا ہے محروم شک کلیوں اور بوسیدہ مکانوں میں یہ جرافیم مدوّں زندہ رہنے ہیں۔ اور اس طرح ایک مریفن کی بدولت اس گھرانے کے کی افراد مرض کی لیمیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تپ دتی سے میتالوں کا محلہ اور واکٹر سارا کئی افراد مرض کی لیمیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تپ دتی سے میتالوں کا محلہ اور واکٹر سارا وال جو بی اور اب اس ملاحیت کو معنوی طور پر بیدا کرنے کے خلاف قوت مرافود ہی اور اب اس ملاحیت کو معنوی طور پر پیدا کرنے کے لئے قوت مدافعت موجود تھی اور اب اس ملاحیت کو معنوی طور پر پیدا کرنے کے لئے قوت مدافعت موجود تھی اور اب اس ملاحیت کو معنوی طور پر پیدا کرنے کے لئے قوت مدافعت موجود تھی اور اب اس ملاحیت کو معنوی طور پر پیدا کرنے کے لئے قوت مدافعت موجود تھی اور اب اس ملاحیت کو معنوی طور پر پیدا کرنے کے لئے توں کو اس سے بچاؤ کا ٹیکہ BCG لگیا جا آ ہے۔

ید ایک حقیقت ہے کہ تپ وق ایک مربض کے منہ سے نکلنے والے جرامیم کی مدوسے دو سرے تنکلنے والے جرامیم کی مدوسے دو سرے تندرست افراد کو ہوتی ہے۔ اس لئے کما جا رہا ہے کہ مربض سے کم از کم ایک مینر کا فاصلہ رکھا جائے۔ یہ بات اس وقت تنک کھل نمیں ہوتی جب تک حضرت ابو ہررہ کی یہ روایت توجہ میں نہ آئے۔ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

## كلم المجذوم يبنك وبينه قدر رسع او رمعين

(ابو تعیم' ابن اکسنی)

www.besturdubooks.wordpress.com

(جب تم کوڑھی سے بات کرد تو اپنے اور اس کے درمیان ایک سے ود تیر کے برابر فاصلہ رکھا کرد)

جرا شیم کی نوعیت کے لحاظ سے کوڑھ اور تپ وق ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر وہ دوائی جو کوڑھ پر اثر انداز ہوتی ہے وہ دق کا ہمی علاج ہے۔ سرف کوڑھ پر موقوف شیں بلکہ خسوا چیک انظوا سُڑا کام اور کئی ووسری بہاریاں بھی اس طرح سائس کے ذریعہ بھیلتی ہیں۔ ٹیس آگر سرکار مدینہ کے عطا کردہ اس اصول کی بیروی کی جائے تو کتی ہی بیاریوں سے جان نیج علی ہے۔

پ وق مرف ہیں ہولی نیاری شیں یہ جسم کے کسی جصے کو بھی اپی گییٹ میں لے سکتی ہے۔ اس طرح آئتوں پر دق کا حملہ انچھی خاصی تکلیف کا ماعث ہو آ ہے۔

### یهاری کا سبب اور زرایعه

اگرچہ جسم کا کوئی حصہ بھی دل سے محفوظ نہیں لیکن آعوں پر اس کا حملہ ابھی تک بحث کا باعث بنا ہوا ہے۔ حب دل کے جرامیم کی تین تشمیں ہوتی ہیں۔

النافی شم TUBERCULOSIS النافی شم BOVINE مویشیوں کی شم مریشیوں کی شم

انسانی سم کے جرائیم انسانوں کے لئے زیادہ خطرۂک ہوتے ہیں۔ جب کہ مویشیوں اور پرندوں وائی اقسام کے جرافیم انسانوں کے لئے زیادہ خطرۂک شیں ہوتے۔ خیال کیا جاتا تھا کہ مویشیوں میں تپ دق عام ہے۔ انگستان میں جس گائے کو شدر تی کا اول انعام ملا وہ بھی دق کا شکار پائی گئے۔ ایسے نیار جانوروں کا دودھ پینے سے تپ دق کے جراثیم آنوں میں جاکردق کی نیاری پیدا کرتے ہیں۔

ر وفیسر عبد الجید خال نے لاہور میں آنتون کی دق کے 300 مربیشوں کے پاخانوں سے دق کے جرافیم حاصل کرکے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ انسانی هم کے تھے۔ میو میتال میں دق کے پردفیسر عبد العزیز نے بھی دق کے سینکٹوں مربینوں کے معالئ کے بعد میں معلوم کیا کہ انسانوں میں آنتوں کی دق عام طور پر مویشیوں والی اقسام ہے۔ نہیں ہوتی۔

انسانوں میں آنوں کی دن عام طور پر بھیبھؤوں کے متاثر ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ مریض جب اپنا جرافیم آنوں میں جا کران کو بھی لیٹ جب مریض جب اپنا جرافیم آنوں میں جا کران کو بھی لیٹ میں لیٹ میں لیٹ ہیں۔ وہ ادویہ جو بھیبھڑے کے علاج کے لئے دی جاتی ہیں وی آنوں کا علاج بھی کر دیتی ہیں۔ البتہ ایسے مریض بھی دیکھے سے ہیں جن میں جرافیم اندر داخل ہوئے ان کو بھیبھڑوں کی قوت دافعت کی دجہ سے وہاں پر تو موقع شامل میں جاگزیں ہو گئے ادر جمہمرے تندرست ہوئے کے بادجود آنتوں میں دل ہو گئے۔

تپ دق کے مریض کی حالت جب تراب ہوئے لگتی ہے تو عام طور پر اسے اسمال اور پیٹ میں دوسری شکایات محسوس ہوئے لگتی ہیں۔ پرانے زمانے میں اس مرحلہ کو زندگی کے انجام کا تمینہ دار سمجھا جاتا تھا۔ ایسے مریض بھی دیکھتے میں آتے ہیں جن کی صرف آنٹی متاثر ہوتی ہیں۔

چند سالوں ہے تب وتی ہے بچاؤ کے لئے BCG کا لیکہ ایجار ہوا ہے۔ پنجاب میں بہلی مرتب یہ لاہور میں خاکسار کی مخرانی ہیں لگائے گئے۔ نوزائیدہ بچوں کو کمی بھی مرصلہ پر لگایا جا سکتا ہے۔ جب کہ بھرسلہ پر لگایا جا سکتا ہے۔ جب کہ بھرسلہ ہے کہ 8 سال سے زیادہ عمرے بچوں کو دوبارہ نیست کئے بغیر نہ لگایا جائے۔ ہم نے 1980ء ہیں لاہور کے سکولوں میں پر سے والے چھٹی جماعت تک کے ہر بچ کو یہ لیکہ لگا دیا تھا۔ اس سے یہ امید پیدا ہو ممنی ہے کہ آئندہ نسل دق سے محفوظ ہو گی۔ ملک میں بچوں کو چھ متعدی تاریوں سے بچاؤ کے کے مراکز بری اہمیت رکھتے ہیں کہ یہ قوم سے تب دق کو ختم کرنے کا ذریعہ ہوں گے۔

خوراک میں حیاتین اور کمیات دلؒ کے طلاف قوت مدافعت میا کرتے ہیں۔ یہ حیاتین آزہ سبزیوں مج والی غذاؤں کا جروں اور ساگ میں پائی جاتی ہے۔ وہ جانور جن کی خوراک میں سبزچارا شامل ہو ان کے وورجہ میں حیاتین موجود ہوتی ہے۔ لیکن رودھ کو اگر کھلے برتن میں زیادہ رہر تک ابالا جائے تو اس کی حیاتین ضائع ہو جاتی ہے۔

حیاتین A کا سب سے بوا فراند مجھی اور اس کے تیل میں ہو یا ہے۔ برفائی سندر کی مجھیلوں میں قدرت نے شعندک کو برداشت کرنے کی جو طاقت رکھی ہے وہ ان کے جگر کا تیل حیاتین مہیا کرنے کا علاوہ نزلدا زکام ' کھانی کے علاق میں ایمیت رکھتا ہے۔ بازار میں یہ تیل بروی مناسب قیت پرال جا یا تھا۔ بھربند ہو گی اور اب کی کی فی بھگت سے ایک کھنی نے مناسب قیت پرال جا یا تھا۔ بھربند ہو گی اور اب کی کی فی بھگت سے ایک کھنی نے مناسب قیت پرال جا یا تھا۔ بھربند ہو گی اور اب کی کی فی بھگت سے ایک کھنی نے مناسب قیت پرال جا یا تھا۔ بھربند ہو گی داشت کر سے جی دو تیل دو بھول کے جہ یہ عوام پر ظلم ہے۔ جو لوگ برداشت کر سے جی بیں دہ بچوں کو SEVEN کا دیا کریں تو یہ سے متعدی بیاریوں سے محقوظ رہیں ہے۔

نپ دل کے جرافیم ایالئے سے نمیں مرتے۔ مریض کے کپڑے انھوک دان اور دو مری آلوں کے کپڑے انھوک دان اور دو مری آلوں کو جائیں گے۔ دو مری آلوں چیزیں آگر وہ محفظ وجوب میں رکھ دی جائیں تو جرافیم مرجائیں میں رکھ دی ہے۔ مدری کے دی آلی ہورت سورج کی شعاؤں میں رکھ دی ہے۔ یہ شردری ہے کہ رہائش کروں میں براہ راست وجوب آئے۔ مردی کے موسم میں بھی دن کے کسی جھے ہیں کروں کے دروا نے کمڑکیاں کھول دی جائیں آگہ کھی ہوا ان میں گردش کرے اور وجوب سے ان میں موجود جرافیم مرجائیں۔

تپ وق متعدی بیاری ہے۔ ایک سے وو سرے کو تکتی ہے۔ اس لئے مریض کو تندرست افراد سے علیوہ دو سرے کمرے بیں رکھا جائے۔ اگر ایبا ممکن نہ ہو تو اسے ہیں افراد سے علیوہ دو سرے کمرے بیں رکھا جائے۔ اگر ایبا ممکن نہ ہو تو اسے ہیں ہیں داخل کردا دیں۔ اگر ہے بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم اس کا بستر کہرے اور برشن علیحدہ ہوں اور ان کو روزات وهوب لگوائی جائے۔ تندرست افراد کو BCG کا لیک اور دیگر اہل خانہ کی غذا میں حیاتین الف یا A کو چھیل کے تیل یا اس کی محلوں ADEXOLIN کی صورت میں یا حیاتین والی غذاؤں جیسے کہ ساگ اور گاجر کو شامل کیا جائے۔

بہتر ہے کہ فیکد بیجے کے وائمی کندھے سے ذرا بیٹے بازو پر لگایا جائے مگر دوائی آزہ ہو۔ دوائی کو تیار کرنے کے بعد اگر اسے دو ممنٹوں میں استعال نہ کیا جائے یا اسے دموپ لگ جانے یا خراب ہو جاتی ہے۔

اندازہ لگایا گیا ہے کہ جن بچوں کو BCG کا ٹیکہ لگ چکا ہے ان بی سے 80 فیمدی دق کی برقتم سے محفوظ دہیں سے۔

### علاماست

بیت میں دق متعدد صورتوں میں ہوتی ہے۔ مثلاً چھوٹے بچل میں جب سوکھا
وغیرہ بیاریوں کی دجہ سے بچ کو شدید کردری الاحق ہوتی ہے تو اس دوران آگر اس پر
دق کا حملہ ہو تو اس کے سارے اندردتی اعضاء پر صور کی دال سے دائوں کی طرح
چھوسٹے دائے ٹیکٹے ہیں جن کے وسلا دالا حمد گلا ہو تا ہے۔ یہ داستہ سائس کی نالیوں '
گلا' آئتوں حتی کہ آئکھوں کی اندر اور دماغ میں بھی ہوتے ہیں اور یوں چند دفول میں
موت واقع ہوجاتی ہے۔ حالانکہ دن میں موت آئی جلدی شمیں ہوتی۔ اسے
موت واقع ہوجاتی ہے۔ حالانکہ دن میں موت آئی جلدی شمیں ہوتی۔ اسے
اسال اس کی عمومی علامات ہیں جو کسی بھی مجکہ کی دق سے موسی جن جی۔

آتوں کی دق زیادہ طور پر 40-20 سال کی خواشن کو ہوتی ہے۔ اور جرت کی بات یہ ہے کہ اس کی زیادہ طور پر 40-20 سال کی خواشن کو ہوتی ہے۔ یہ سنلہ الاے لئے بات یہ ہے کہ اس کی زیادہ شکار خوبصورت عورتان کو کیوں نسیں ہوتی؟ یہ سوال ایک مرتبہ پروفیسر زاہدہ میرے کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ تپ دق کے جرافیم ایک کیمیاوی زہر پرا کرتے ہیں جو چرے کو کھارتی ہے۔ ان خواتین کے چروں کی بشاشت دق کی زیرد سے بدا ہوتی ہے۔

سب سے بڑی علامت پیٹ میں ورو ہے۔ یہ ورو کھانے کے بعد زیاوہ ہو ہا ہے۔
عام طور پر ناف سے بیتے اور پیٹ کے وائمی طرف ذرا بیتے کی ممت ہو ہاہے۔ ورو
کے درران اجابت ہو جائے یا قے آ جائے تو درو میں کی آ جاتی ہے۔ عام مربعوں کو
یہ ورد مجمی قولنج کی صورت نہیں ہو آ۔ لیکن زخموں کی وجہ سے آگر آنتوں میں رکاوت
www.besturdubooks.wordpress.com

پیدا ہو جائے تو چردرد کی شدت برحتی ہے اور قولغ جیسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ مریض کو اسمال ہونے ہیں۔ پاخانہ سخت بھی ہو سکتا ہے اور بتلا بھی۔ اس میں عام طور پر خون اور بیپ شیس ہوتے البتہ لیس اور پھنائی کانی ہوتے ہیں۔ روزانہ تین سے جھے یافانے آنا معمونی ہے۔

چونک مریض کو کھانا کھانے کے بعد بیٹ میں ورد ہو آ ہے یا ہر کھانے کے بعد ایک اجابت ہو جاتی ہے۔ اسے خوراک سے دہشت ایک اجابت ہو جاتی ہے۔ اس نخوراک سے دہشت ہوتی ہے۔ تبوی اس کی دو اہم علمات ضرور ہوتی ہوں۔ بہوک کا کم ہونا اور وزن کا کم ہونا۔ آنتوں کی دق میں یہ وونوں علمات زیادہ تمایاں ہوتی ہیں۔

مرض کی باتی علامات کا تعلق دن کی تو عیت سے سبے۔ جس محض کو پہلے ہے بخار 'کھائمی' بلتم اور اس کے ساتھ بھیمھڑوں میں سوراخ ہو اس کی جنوں کا متاثر ہونا ایک لازی نتیجہ ہے۔ ایسے میں آنوں کی علامات کے ساتھ چھاتی کی علامات بھی شاش ہو جائیں گے۔ ان کے بخار کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔

جن مرایفوں کو دق جرامیم جمودہ خوراک کے ذریعہ عاصل ہوئی ان کی علامات بیٹ درد' اسائل اور کفردری تک محدود رہتی ہیں۔ یہ جلدی تھک جاتے ہیں اور بخار باتا تھ کی جاتے ہیں اور بخار باتا تھ کی سے شیس ہو آ۔ ذیادہ تر شام کو درجہ حرارت بوجہ جا ہے۔ جب آخوں کا زیادہ حصہ متاثر ہو جائے تو چر ہر وقت کا بخار شال ہو جا آ ہے۔ جس پر اکثر لحیریا کا مخالط ہو آ ہے۔

کھ مریضوں کے بیٹ کے خطے حصہ میں مولہ محسوس ہو آئے۔ جے کیفر سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کو دہائمیں تو ورد ہو آئے ہو کہ کیفسر کا خاصہ نہیں۔

ایک فاتون کے پیٹ میں دائمی طرف ایک مولد تھا۔ کمی نے اسے کستر بتایا۔ اس کی علاوہ چھاتی میں کوئی تکلیف ند تھی۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے بھینس رکمی ہوئی ہے اور ان کو کیا دودھ پینے کا شوق ہے۔ خون کا فید کیا آتے کہ کیا تا کہ کیا آتے کہ کا شوق ہے۔ خون کا ESR کیا میا تو وہ 90 فی لیٹرتھا۔ اسے دق قرار دے کر علاج کیا جمیا آیک باہ

ين يه "كينم" فميك موسيا-

ہنوں کی دق کا شبہ علامات کی جائے معالج کی اپنی فراست سے ہو آ ہے۔ ایسے ورجنوں مریض رکیھے گئے ہیں جن کے بارے میں کسی نے دق کا خیال نہ کیا اور وہ مرتوں بھیش وغیرہ کی ووائمیں کھاتے رہے۔۔

تشخيص

عام حالات میں شبہ ڈالنے والی علامت کے ساتھ جب خون کا ESR کیا جائے تو اس کا متیجہ مردوں میں 25 ملی میٹر ہے اوپر ادر عورتوں میں 35 سے زیادہ ہو تو اے وق قرار دینے کا سوچنا چاہیئے۔

MONTAUX'S TEST المورس من المن المن المن المن المنظم المنظ

CULTURE مریض کے پاخانہ یا آنتوں سے اوزار وال کر وہاں سے برآء کے مواد کو خصوصی فیبار تریوں مواد کو خصوصی فیبار تریوں مواد کو خصوصی فیبار تریوں تعنی بنتوں تک ایک خاص درجہ حرارت پر رکھ کر قرقع کی جاتی ہے کہ آگر دق کے نیم اس مواد میں موجود ہوئی تو وہ اپنے پشدیدہ حالات میں خوب پیولیس مے اور سے ای زیادہ تعداد کی وجہ سے پنجانے جائیں میں۔

ی پن مورد سدر ن رج سے بیان سے بالی کا اور ہو ان کے خارج کا ایک میں ہوتا ہے گئی ہم میں ہوتا ہے جائے کا ایک کا عمل نیس ہوتا۔ افراجات اور طوالت کی وجہ سے زیادہ مغبول ہوئیں۔ ما عمکن شیں ہوتا۔ افراجات اور طوالت کی وجہ سے زیادہ مغبول ہوئیں۔

ANIMAL INOCULATIO مریض کے جسم سے خارج ہوئے والے گئی اور ای حسم کے دو سرے جانوروں کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ چد بیٹی جد بعد جانور کو بلاک کر کے اس کا پوست ماریم لیا جاتا ہے۔ اندرونی اعتماء پر اگر دق کے اشاعات موجود ہول تو وق کی تشخیص ہو جاتی ہے۔

عبی اور تین کی مانی کی مانی کی میں کے جسم سے برآ یہ کے گئے مواد (تھوک بیب) کو شیشے کی مانی پر لگا کر خاص فتم کی دواؤں اور تیزابوں سے گزارا جا گہا۔
ان افعال سے وق کے جرافیم رکمین ہو جاتے ہیں۔ اس سے بعدیہ مانی جب خوردین میں دیکھی جاتی ہو وائے فوردین میں دیکھی جاتی ہو وائے ہیں۔ یہ طریقہ عام طور پر بھیمھڑوں کی بیاری کی تشیص کے لئے بلغم پر استمال کیا جاتے ہو جاتے ہو جاتے ہو جاتے ہو ہا ہے۔ اور بلغم میں بھی جرافیم اس وقت نظر آتے ہیں جب بیاری بڑھ بھی ہو یا بھیمھڑے میں بھوڑا بن چکا ہو۔ اگر چہ وق کے ہر مربیش میں جرافیم نظر نہیں آتے ہیں بن میں تھا تیں بن میں مخالط کی مخب نش نہیں رہتی۔

اس اوزار کی مدہ ہیں ہیں ہیں ہیں آنت کی دو سری بیاریوں کی طرح اس میں بھی اوزار کی مدہ ہے بری آنت کی دو سری بیاریوں کی طرح اس میں بھی جانے دالے زخموں ہے مواد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو دہاں ہے کمی جلی کا گلزا بھی کاٹ کر ذکالا جا سکتا ہے۔ ایسے گلزوں کو خصوصی لیبارٹریوں میں جملی کا گلزا بھی کاٹ کر ذکالا جا سکتا ہے۔ ایسے گلزوں کو خصوصی لیبارٹریوں میں BIOPSY کے لئے جمیع جاتا ہے۔ جمان جمم انسانی کی جملیوں کے ماہر ہے۔ ہاں جم انسانی کی جملیوں کے ماہر ہے۔ ہی کہ دہاں پر کوئسی بیاری بائی جم ہے۔ یہ بیٹاری دی بائی جم کہ تاتے ہیں کہ دہاں پر کوئسی بیاری بائی جم ہے۔ یہ بیٹاری دی بائی جم مالات میں احدرات کی رائے بیٹی اور تشخیص حتی سمجھی جاتی ہے۔ عام طالات میں اکرنے دائے کی علمی صفاحیت کے ساتھ ساتھ عملی تجربہ پر مخصرے۔

MOIDOSCOPY بذات نور ایک قابل اعتبار طریقہ ہے۔ MOIDOSCOPY کے ذریعہ سنت کا تحزا حاصل کرکے یا تربیشن کے دوران آنت کا ایک تحزا تک اس کی نوعیت جائے گئے علم الامراض کے ناہرین کے پاس بھیجا جاتا ہے۔
کو مختلف مراصل سے گزارنے کے بعد اس کا خوردینی معائد کرکے یہ بتاتے جاکوئی بیاری کا شکار ہے۔ اس نشم کا ایک تحزا خورینی تشخیص کے لئے پروا

رسول قرائل کے پاس جب کما او انسوں فے یہ بھیجہ رہا۔

Recived a segment of small and large intestine (coecum)

There is a necrotic mass at the ileo coecal junction.

The cut surface reveals areas of caseation necrosis.

The serosa has multiple lymph nodes, having cascation necrosis.

The specimen shows INTESTINAL TUBERCULOSIS.

اس ربورٹ میں واضع طور پر بنایا گیا ہے کہ حریض کو آنتوں کی دل ہے اور اس طرح مرض کی حتمی تشخیص میسر آ جاتی ہے۔

علاج

طب جدید کو دق کا علاج حال ہی ہیں میسر آیا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے ذیادہ تر چھل کے تیل پر داروردار ہو آ تھا۔ دق کے ہیٹالوں ہیں مریضوں کو کیکر کی گوند طاکر چھل کے تیل پر داروردار ہو آ تھا۔ دق کے ہیٹالوں ہیں مریضوں کو کیکر کی گوند طاکر پیلی کے تیل کا سمیر محت کی جاتی تھی کہ وہ صحت باب ہو جائیں گے۔ اچھی غذا اور کھلی ہوا کے ساتھ ان کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنے ویا جا آ تھا۔ اس طرح جسم کی توانائی بچاکر اس کی قوت رافعت برمائے ہے۔ مریض کا محمد بھی دو تھی اور آخر بیس مریض کا محمد بھی جسم کی بھی مریض کا مریض کا مریض کا مریض کا مریض کا رکھ بھی ہو تو دہ اپنی بھترین کارکردگی کا ریکارڈ خواب کرلیں گے۔

متحدہ ہندوستان میں تب وق کے ہمپتالوں کو ہر سال عمدہ کار کردگی کے انعابات لیتے تھے۔ انعام حاصل کرنے کی ترکیب سے بھی کہ ایسے مریض داخل کئے جائیں جن کی بیاری ابتدائی مراحل میں ہوا اور اگر حالت خراب ہونے کھے تو سے اندراج ہو آ تھا:۔

"مریض معالج کے مشورہ کے ظاف اپنی مرضی سے چلا گیا۔" لکھ کر اپنے ریکارڈ میں موت کے اندراج سے بیج جاتے ہتے۔ امارے ایک زرگ ہندوستان کے سب سے زیاوہ انعام حاصل کرنے والے سینی ٹوریم میں واخل۔ تھے۔ جب ان کو شبہ ہو تا کہ مریض کی حالت فراب ہونے گئی ہے تو اسے چات کر ویئے۔ مالانکہ وہ دق ہی کے ڈاکٹر تھے گمر ریکارڈ کو شاندار رکھنے کے لئے انہیں مزید علاج سے محروم کر دیا محیہ۔ یہ علیحہ بات ہے کہ شغا دینے والی ذات اوپر ہے اور اس نے ان کو شفا کا راستہ و کھا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک وق کے علاج کے اصول تبدیل حمیں ہوئے۔ بہتمال میں مرف ابتدائی مرحلہ کے مریض واخل کئے جاتے ہیں۔ جن کی حالت ذرا ہمی فراب ہوئے گئے اسے بھا ویا جاتا ہے۔

### أصول علاج

ا نظرا میں دورہ انظرام کوشت محصن کھیں اور سنویاں دی جائیں۔ اکثر مریض سے فہرست برداشت نمیں کر سکتے اس لئے دہ مہتالوں میں داخل ہوتے ہیں۔ لاہور کے اکثر مہتالوں میں داخل ہوتے ہیں۔ لاہور کے اکثر مہتال مید نظر اسیا کرتے ہیں۔ بلکہ دیکھا کیا ہے کہ کئی غریب مریض اینے راشن میں سے یکھ بچا کرانے گھروالوں کو بھی روانہ کرویتے ہیں۔

2. أمر اسمال اول تو تكهن نه دما جائے۔

3- وٹامن خوب دی جائے خاص طور پر A-D-C اب کزوری اور بھوک کے لئے B بھی شامل ہو گئی ہے۔

4- بھوک برحصانے کے کئے MOSEGAR-PERJACTIN دی جائے۔ یہ دونوں نیند بھی لائی ہیں۔

۶. سوزش کا علاج کیا جائے۔

6- کمزوری کے ملتے اضافی خوراک سے بن ہوئی ادویہ از حتم COMPALAN اور خون کی کی کے لئے فولاد کے سرکبات۔

7 رافع رق أروبيه-

# وافع وق اوديه

اس سلسند کی ابتدا STREPTOMYCIN-PAS-INH سے ہوئی ہے اور اب اس میں چند ایک اور اوویہ بھی شال ہو ممتی ہیں۔ آج کی جدید فمرست میں

عام طرفقہ ہے ہے کہ کوئی ایک دوائی دینے کی بجائے ایک اثر کی دویا اس سے
نیادہ دوائی مل کر وی جاتی ہیں۔ جیسے لیڈر لے کمینی نے RIFINH-LEPLIT نیارہ کا کروی ہیں۔ اس طرح RIFINH-LEPLIT ہیں دو دوائیں کیجا کروی ہیں۔ اس طرح RIFAMPICIN: 300mg میں REMACTIZID اور INH بدتی ہے۔ سیا کمینی کی INH مشہور دوائی ہے جس میں INH کی مقدار ISOmg اور THIOCETAZON INH کی مقدار THIOCETAZON اس آئی کے THIOCETAZONE میں استاد اب بھی THIOCETAZONE کو ایدادی کے طور پر شامل کر لیا جاتا ہے۔
جرمن استاد اب بھی THIOCARBIZONE کو پہند کرتے ہیں اور اس کی تمام

# ون کے علاج کے تجواتی افادات

دل کے علاج کے لئے اب دواؤں کی کیرتعداد موجود ہے کمی معافی کے لئے ان بی سے محیح دوئی کا انتخاب اور ای سے پردا ہونے والے مسائل سے پوری واقفیت ماصل کے بغیر ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں۔ سی سائی وواؤں کا استعالی خطرات کا باعث ہوتا ہوتا ہے۔ اس لئے ہم نے اس کتاب کی غوض سے تپ دل کے تین ماہروں سے رچوع کیا۔ ڈاکٹر سید آغا طاہر ذیدی مخلف مرکاری اواروں بیں 40 سال دل کا علاج ان ونوں سے کر رہ بیں کہ جب مریضوں کے بیٹ اور بھیمھڑوں بی ہوا بحری بیاتی میں اور جب مریش بہتر نہ ہو تو اے کمی شمندے مقام پر جانے کی ترکیب بتا کر باتی جان جو نوا سے کمی شمندے مقام پر جانے کی ترکیب بتا کر اپنی جان چینرانے کا رواج تھا۔ ڈاکٹر زیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیں اب بھی اس بھی کا قائل ہوں۔

I-STREPTOMYCIN £ 150 im المعالمة 1/2 Gm 2- INH 100 mg tablets

ايك محولي مبح وديهر شام 9 ماه

3- THOISEMICARBIZONE tablets

أيك محولي فمبع وويسرا شام

تبر2 اور تمن المملى دى جاسكتى جير- كمات كى بعد دين سى جراش ك اسكانات كم جو جات جير-

تمبر التیوں سے اعصاب بیں سوزش اور کان کے اعصاب پر ناپندیدہ اثرات کی وجہ سے ساعت خراب ہو سکتی ہے یا چکر آئے ہیں۔ ایس صورت میں ہے دوائی بند کرکے اس کی جگہ کوئی دوسری چیز دے دی جائے۔

مریض کی بھٹری کو یا قاعدگی سے وزان کرنے ' طون کا ESR کرتے ہوئے توجہ ہیں رکھنا چاہئے۔

جدید اضافول کی روشنی میں ان کا بیندیدہ علاج ب ہے:

1- RIFAMPICIN tablets

300 mg دوزاند

2- INH 100 mg tablets.

أيك محولي مبح ' وويهر' شام

3- Myamhutal 400 mg

ایک کولی میح شام

یہ نسخہ دق کی جملہ اقسام کے لئے ہوا مغید اور تیم بہدف ہے۔ لیکن اس کے اجزاء سے پچھ خرابیاں پیدا ہوئے کا اندیشہ رہے گا۔ اس لئے علاج کے دوران مریض کے خون اور بیٹاب کو برقان کے خطرہ کی چیش بندی کے لئے چیک کرتے رہیں۔
کیونکہ نمبر ا جگر کو خراب کرنے کی صلاحت رکھتی ہے۔ شبہ کی صورت میں خون کا کیونکہ نمبر ا جگر کو خراب کرنے کی صلاحت رکھتی ہے۔ شبہ کی صورت میں خون کا کے بعد کرلیا جائے۔ نمبر 2 سے اعصابی سوزش ہو سکتی ہے۔ جس کا اظہاد مختلف مقامات پر دردول کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس لئے علاج کے

ساتھ VITAMIN-B کی کمی اچھی کمپنی کی مولیاں شامل رکھی جائیں۔

نبرة آنکه کے پیلے صد RETINA کو فران کر عتی ہے۔ پرائستی سے یہ جم کا ایک ایسا حصد ہے کا کے ایک ایسا حصد ہے جس کے لئے نہ کوئی موثر دوائی موجود ہے۔ اور ند ہی اس کا عام حالات میں آپیٹن کیا جا سکتا ہے۔ آگر چہ لاہور میں پردفیسر سید واصف محی الدین تادری نے لیزر شعاعوں کی مد ہے اس کے بچھ کامیاب آپیٹن کے بین لیکن جو حصد ایک مرتبہ محمل جائے اس کی جگہ نیا پیدا کرنا نامکن ہوتا ہے۔ اس لئے علاج کے دران مریض کی بھارت پر نظر رکمی جائے اور معمولی تکلیف میں امراض چشم کا کوئی ماہر مریض کی آنکھ کا FUNDUS دیکھے۔ آگہ خرابی ستنقل شکل اختیار کرنے سے ماہر مریض کی آنکھ کا FUNDUS دیکھے۔ آگہ خرابی ستنقل شکل اختیار کرنے سے مہلے دوک لی جائے۔

علاج کے دوران خون کے ضروری فیسٹ کرنے سکے علادہ HB% TLC-DLC بھی باقاعد، ہوتے رہیں آگر اگر کوئی گزیز ہونے کو آئے تو اس کا بروقت پتہ چل جائے اور مسجع دفت پر نقصان دینے والی روائی بند کر دی جائے۔

ڈاکٹر سید اختر علی بخاری سید مشا بازار میں ٹی بی انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کیٹر ہیں اور ان کو تپ دل کے علاج ہیں 25 سالہ تجربہ ہے۔ ان کی رائے ہیں:

1- STREPTOMYCIN

1GM\_\_\_\_ ایک ٹیکد روزانہ 3 ملہ

2-INH 300 mg Tablets

ایک محمولی مهیم' دوپهر' شام

3- MYAMBUTOL 400 mg Tablets

ایک گولی میچ شام

4-POLYRION - C Tablets

ايک مجهی میخ شام

واکٹر بخاری صاحب کو PYRAZINAMIDE یالکل پند نہیں۔ کیونکہ یہ جگر بر برے اثرات رکھتی ہے۔ جب اس سے بہتر اور کنوظ اوریہ موجود ہیں تو پھر خطرہ www.besturdubooks.wordpress.com

مول لينے كا سوال بيدا نميں ہو آ۔

وَاكْمُ طَاهِرہ بِنَ كَارِبُورِيْنَ كَ سِينَالَ بِرَائِ فِي وَلَ كَى مِيدِيْكُلَ سِرِعَنْدُنْ اور وَلَ كَ عَلَاجٌ كَ ووسرك مراكز مِن علاج كا 25 سالہ تجرب رسمتی جن- انسوں في بنايا كه ابتدائي وق مِن بون علاج كيا جائے- وو ماہ كے لئے يہ پروگرام ہو-

I-STREPTOMYCINIGM

ایک ٹیک روزانہ 1/m\_\_

2- INH 100 mg Tahleis

ایک کولی میچ دوپیر شام

MYAMBUTOL 400 mg

ایک میج' دوپیرا شام

ود ماہ کے بعد مریض تدری کی ست گامزن بایا جائے تو پھر سات ماہ کے لئے اس نفریں ہے گئے اس کے اللہ اس کے اللہ اس سے کوئی ود دوائیں وی جائیں۔ ڈاکٹر بٹ کہتی ہیں کہ میں بھری کی جانب جانے والے مریضوں کے لئے چھ ماہ کا یہ کریش پروگرام زیادہ پند کرتی ہوں۔

1- RIFAMPICIN tablets

450 ملی گرام روزانه

2- INH 100 mg tablets

تيمن كوليان روزانه

3- MYAMBUTOL 400 mg tablets

ايك ميخ دوپير' شام

اس نبخہ میں نمبر 3 کی بجائے STREPTOMYCIN کے بیکے آگر تین ماہ کے ۔ لئے شال کرکے پھر چھوڑ دیئے جاکمیں تب بھی ٹھیک رہے گا۔

ان تمام ننخوں کو توجہ دیں تو ان تجویز کرنے والوں کے ہاں نہ صرف کہ مشاہدات کی ایک لمبی دوارت ہے بلکہ ان کے پیمان روزانہ 400 مریضوں سے تم شیں ''نے۔ ان کے بیمال باہر سے علاج کروا کر جانے والے مریضوں کے علاوہ ہر وقت 200 مربین میں اللہ میں واخل رہے ہیں۔ بن پر ادویہ کے اثرات واکد اور نفسانات ان کی توجہ میں رہے ہیں۔ اگرچہ یہ سب حفزات علاج کے ہمہ گیر ہوئے کے وجوے وار ہیں لیکن ان بیں سے کوئی آیک بھی عرصہ علاج کو وا او سے کم قرار وینے کو تیار نسیں اور آگر مرض اس سے برانا ہو تو پھر عرصہ علاج 18- 12 ماد تک ہو سکتا ہے۔ کیونکہ مربین کے ظاہری طور پر تندرست ہو جانے بلکہ تمام نیسٹ ٹھیک ہونے کے اوجود بھی عرصہ بعد بھاری بھر سے آن لین ہے۔ مربین جان بھی کمزور ہوا دق کے بوجے جرامی طور پر تندرست ہو جانے سے ضروری ہے کہ ظاہری طور پر تندرست ہو جاری رکھیں۔

علاج میں استعال ہونے والی ہر دوا کے مضرا اڑات کی فہرستہ انچی خامی ہے۔ اس لئے ہر ماہ متعدد قسموں کے فیسٹ کرکے جسم کا پنہ چٹنا رہنا چاہئے۔ آگر چہ حکومت پاکستان کی کوشش سے وق کی ادویہ کی قیشیں خاص طور پر کم کر دی گئی ہیں لیکن جو بھی علاج کیا جائے دہ روزانہ کے 55 روپے سے کم شمیں پڑے گا۔ نیست' معالج کی فیس اور ضروری غذا اس سے علادہ ہیں۔

دق کی بتاری کی وجہ سے آنوں میں مرجیں پر جاتی ہیں یا زخموں کے ٹھیک ہونے کے بعد آنتوں کے بعض جصے سکڑ جاتے ہیں یا آس پاس کی چیزوں سے چیک جانے ہیں۔ ان حالات میں کوئی دوائی مریض کی دشکیری نہ کر سکے گ۔ آنتوں میں رکاوٹ یا چیٹ کے ایک طرف جمک جانے یا مسلسل ورد کا شائی علاج آپریشن ہے آپریشن کی مدد سے خرابی دور ہوتی ہے لیکن دق کا با تاعدد علاج اس کے بعد بھی بورا کرنا ہو گا۔

# طب نبوی

نی ملی اللہ علیہ وسلم نے نپ دق کے علاج میں جو قاتل قدر تحاکف عطا کے اسے ان کا شار میں لانا کال ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کوڑھ کی مثال سامنے رکھتے ہوئے مریش سے ایک میٹر کا فاصلہ رکھتے پر متوجہ کیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جسم

میں قوت مدافعت کی کی ناری کا باعث ہوتی ہے۔ اس کا سطلب یہ ہے کہ جب مربیض کا علاج کرو تو اس کی قوت مدافعت پر بھر پور توجہ رکھی جائے۔ درنہ علاج بے کار ہو گا۔ حضرت ابو ہربرہ اوارت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كلوا الزيت و ادهنوا بدقان فيدغفاء من سيعين داء منها الجذام

(ايولغيم)

(زیون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش کرو کیونک اس میں ستر یاریوں ہے۔ شفا ہے جن میں سے ایک کوڑھ بھی ہے)

مائنس کے ایک طالب علم کے لئے یہ اشارہ کانی ہے کونکد کوڑھ اور دق کے جراشیم ایک بی فائد کوڑھ اور دق کے جراشیم ایک بی فائدان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو دوائی دق میں مفید ہے وہ کوڑھ میں محلی مفید ہے۔ زیتون کا تیل جب کوڑھ میں شفا دیتا ہے تو اے لازما " دق میں مجلی موثر ہوتا جائے۔ گر انہوں نے بیاری کی اہمیت کے بیش تظر اس بات کو مزید وضاحت عطا فرائی۔ معزت ذید بن ارتم بیان کرتے ہیں۔

امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ال نتدا وى ذات الجنب بالنسط البحرى والزيت

(احدا ترذی این اجه)

(احدا ترذی این اجه)

(احمد ترذی این اجه)

(احمد ترذی این اجب کا الله علی و سلم نے تھم دیا کہ ہم زات الجنب کا علاج قبط البحری اور ذیون کے تیل سے کیا کریں)

ای مسئلہ پر صنرت زید بن ارقم ووسرے نئے سے بیاں آگاہ کرتے ہیں۔

کان رسول الله صلی الله علیه و سلم بنعت الزیت و الورس من فات العنب

(تمذی ابن ماج ' احم) رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات الجنب کے علاج میں زیون کے نیل اور ورس کی تعریف فرمایا کرتے تھے)

### ان الذات الجنب سل

(ذات الجنب اصل مي وق اور سل ب)

ادری کھ جدید ترین تحقیقات کا نجوزے۔

نی معلی اللہ علیہ وسلم نے رق کے علاج بیں زجون کا بیل کی الیمری اور ورس مجی ملا اللہ علی اللہ ورس مجی ملا کے بارے بیل ارشاد فرایا۔ ایک روایت بیل قبط یا درس یا قبط اور ورس مجی ملا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ ایک ہی باؤگی دو دوائیں اگر جع کرلی جائیں تو فائدہ بات جا آج کی طب بیل طب بیل SYNERGISM کتے ہیں۔ طب بونائی میں تو یہ بات اطباء کو عرصہ سے معلوم علی اس لئے شنوں میں ایک ہی اثر کی متعدد اوریہ شال کی جاتی تھیں۔ ہومیوی تھک طریقہ علاج کے قدروان بیشہ سے ایک دوائی کے قائل شے جاتی تھیں۔ ہومیوی تھک طریقہ علاج کے قدروان بیشہ سے ایک دوائی کے قائل شے مراب جرمنی اور امریکہ سے متعدد دوائی ایک آ رہی ہیں جن میں کی عنامر شامل ہوتے ہیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہلی دوائی نظون کا ٹیل ہے۔ جس کے بارے میں خان مبادر واکٹر سعید احمد خال صاحب ایک ولیسپ واقعہ بیان بتائے ہیں۔ واکٹر سعید احمد خان سرحد گورنمنٹ ٹی بی سین ٹوریم واؤر کے جالیس سال کک میڈیکل سرزینزنٹ زہے ہیں اور متحدہ ہندوستان میں ہمی ان کی مسیحائی کا شہرہ تھا۔ ایک ڈاکٹر کو نے دق ہوئی تو وہ علاج کے ۔لئے دراس کے منافی سٹی

فریم میں داخل ہو گیا۔ بھی پاون کو سکیڑنے کے لئے انہوں نے ایک

آپ نیٹن کے ذریعہ ان کی چے پہلیاں نکال دیں۔ چھاتی کی تکلیف میں کی آ

ری تھی کہ جرائیم آلو د توک نگنے کی دجہ سے دق کا اثر آئٹوں پر ہو گیا۔

مریض کو جب اسمال شروع ہوئے تو ڈاکٹروں نے محسوس کیا کہ اب

یے نکتے کے نہیں۔ اس لئے انہوں نے ان کو مختف طریقوں سے ہیتال

سے بھگانے کی صورت بنائی شروع کی۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے کہ اب یہ

لوگ علاج سے عالا ہی اور دہ یہ نہیں چاہے کہ ان کا کوئی مریض ہیتال

ڈاکٹر سعید احمد خان نے جب یہ واقعہ دیکھا تو وہ نہتون کے تیل کے اعجاز کے آگر سعید احمد خان نے جب یہ واقعہ دیکھا تو وہ نہتون کے تیل کے اعجاز کے آگر سعید میں نے اور قربایا کہ اس مشاہرہ کے بعد میں نے چالیس سال تپ دل کا علاج کیا۔ مگر روغن زیجون کے بغیر بھی کوئی نسخہ نہیں لکھا اور افتہ کے فضل سے میرے مربیضوں کی شفایانی کی شرح دنیا کے کمی ہمی ڈاکٹر سے بھتر رہی۔

ہم نے نجا اکرم معلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مرای اور ڈاکٹر سعید احمد معاجب

کی اطلاع کے بعد میہ نسخہ ترتیب دیا۔ قسط البحری 100 گرام شد 50 گرام دوغن زیجان 50 گرام

قط کو چیں کر اس میں انھی طرح شد طایا گیا جب یہ مجون کی بن گئی تو اس میں زخون کا تبل شامل کرے چر بلایا گیا۔ یہ مجون دل کے مریضوں کو وی گئے۔ ایک بواچچے مین شام دینے سے ایسے شاندار نتائج بر آمد ہوئے کہ لوگ جران رہ گئے۔ ہذرے دوست ڈاکٹر سید آغا طاہر زیدی صاحب بھی جب دل کے شفافانوں میں 40 سال کام کر چکے ہیں۔ ان کو یقین نہ تھا کہ ایبا اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ دو ایک مرتبہ ملنے آئے تو ان کو وہ مریض دیکھنے کا موقع ملاجن کا علاج قبط سے کیا گیا۔ ویکھ

چونکہ وسیع پیڑنے پر ایکھے شمد کا لمنا مشکل تھا اور پکھ لوگ الیکی چیزوں میں اپنی مختف رائے رکھے ہیں۔ اس لئے مریضوں کے لئے یہ نیا نسخہ تر تیب دیا کیا۔ و... نمار منہ اور عصر کے وقت 2 میچے شمد البطتے پانی میں 2... قبط البحی۔۔۔۔۔ 100 کرام

3۔۔۔ میٹنی کے بیچ یا چھ چیں کر۔۔۔۔ 20 گرام۔ اس مرکب کا چھوٹا چھچے میج شام کھانے کے بید۔

4. رات سوت وقت 2 بوے وقع زيون كا تيل- را كل يونان يا تركى كا بنا موا)

اس نولم میں پہلی اہم چیز فرم پانی میں شد ہے۔ یہ گلے کی خراش کو دور کریا ہے۔ بلغ نکا0' سانس کی نالیوں کی سوزش کو تسکین دیتا اور آئنوں کی جلن کو دفع کریا ہے۔ آئتوں کی دق کی اہم علامت اسال ہو یا ہے۔ جس کے لئے شد اسمبر کا تھم رکھتا ہے۔ شد کا ایک منفرد اثر کروری کو دور کرنا ہے۔ دق کے مریض بلاشبہ کمزور ہوتے ہیں ان کی کردری کو دور کرنے اور جم کی قوت مدافعت کو بدھانے ہیں شد سے بردہ کر کوئی اور چیز شمیں۔ تورے مقدس میں ایک بادشاد کا قصہ لکھا ہے جس نے اپنی محکست خوردہ فوج کو جنگل میں لے جاکر جنگلی شد اور نڈے کھلائے جس سے سیائی خومند ہو گئے اور انہوں نے دشمن کو فکست دے دی۔

قبط البحری کے ساتھ میتھی کی شمولیت کا جواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اہم ارشادات سے حاصل ہے۔ قاسم بن عبدالرحمان مردی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میتھی سے شفا حاصل کیا کرد (ابن القیم)

ای بات میں ایک حدیث کو محدثین نے مختف انداز میں بیان کیا ہے۔ میری امت کے لوگ اگر میٹی کے فوائد کو میچ جان طور پر جان لیں تو وہ سونے کے عوض قال کر لینے میں تردنہ کریں۔ (محد احمد زمین)

میتی کی اتن اہمیت کو جائے کے بعد کرنل چوردا اور ند کارنی کی تحقیقات سے بھی کی ہے ہے۔ بھی کی پید چلا کہ اب تک مچھل کے نتل کے جن فرائد کا تذکرہ کرتے آئے ہیں وہ سب کے سب میتمی میں موجود ہیں۔ بلکہ میتمی اس سے اس لئے افضل ہے کہ اس میں ونگر اجزاء کے علاوہ وٹائن B-C بھی موجود ہیں جو کہ مچھلی کے تیل میں جسی ہوتے۔

سمجور کو قرآن مجید نے کزوری کے لئے بہترین قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذہروں کا قریاق جایا ہے۔ اس لئے دق کے مریضوں کو اگر دواؤں کے ساتھ کجور دی جائے تو اس سے توانائی میں اضافہ کے ساتھ بجاری میں بھی فائدہ ہو گا۔ دق کی اکثر علامات جرائیم کی ذہروں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان زہروں کا اثر محجور زائل کر دے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ شادی سے پہلے بہت دلمی تحمیں۔ جب دواؤں سے ان کا وزن نہ برحا تو ان کو مجوریں اور کھیرے کھلائے مجتے جس سے ان کے وزن میں اضافہ ہو میا۔

دق کے علاج میں باری سے نجات کا ایک پیانہ مریض کا وزن ہو آ ہے۔ میٹالوں میں ہر مریض کا باقاعدگی سے وزن کیا جاتا ہے اور اس کے جارٹ پر ورج کیا جاتا ہے۔ مجور اور زنتون بلکہ شد کی شمولیت کے ساتھ مریض کی نقابت کو ختم كرك الت يماري يرغلب إلى كاتل مايا جاسكا به-

دق کے مریض کی صحت کی بھتری کا پہد خون کے ESR سے لگتا ہے۔ آگر کمی مریض کا ابتدا میں ESR-90 ہو تو دد ہراہ کے علاج کے بعد پکر چیک کیا جائے۔ اس میں بقدرت کی بیماری کے تھیک ہونے کی علامت ہے۔ مردوں میں شدرت میں یہ ان ان ان ان ہوتا ہے جب کہ خواتین میں یہ قدرے زیاں ہوتا ہے۔

اسال کے بنگای طابع کے لئے کی واند کا لعاب کانی رہتا ہے۔ اس کے طارہ شریت کی ستعال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کی دستیالی بھٹی نیس۔ اس لئے اکثر مریشوں کو جھٹ کیا گئا سے STREPTOMAGMA یا KAOSTOP وفیرہ قسم کے آئلال کی جلن کورٹ کے الے والے مرکبات دیۓ گئے۔

# غذاکے انجذاب کے مسائل MALABSORPTION SYNDROME

انسانی جسم میں واخل ہونے کے بعد غذا مختلف مراحل سے گررتی ہے۔ اور ہر مرحلہ پر وہ اپنی کیمیادی ساخت تبدیل کرتی ہے جسے عمل انہضام کما جاتا ہے۔ مند میں واخل ہونے کے بعد غذا چائی جاتی ہے۔ چہانے کے عمل کے دوران اس میں تھوک کا جوہر FTYALIN شامل ہو جاتا ہے۔ جب غذا میں مودودہ نشاستہ کو گلوکوس میں تبدیل کرونتا ہے۔

مند ہیں نثات کے ہضم کے علاوہ آگے جانے والی غذا کو چبا کر باریک کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ماتھ لیس دار العاب شائل ہوئے سے اس کو طلق کے یتجے جانے ہیں سوات ہو جاتی ہے۔ اور ہیں سفوات ہو جاتی ہے۔ معدہ ہیں ہضم کا عمل تیزالی باحول میں انجام پاتا ہے۔ اور کوئی بھی چیزیساں تعمل طور پر ہضم شیں ہوتی وہاں ہے چموئی آند میں داخل ہوئے والی غذا میں تیزابیت ہوتی ہے جس کو پہلے جمے میں سوڈا بائی کارب لما کر ضرورت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ یمال پر آنتول میں پیدا ہوئے والے خامرے کے لیے اور پہتا ہے۔ مطابق کیا جاتا ہے۔ میال پر آنتول میں پیدا ہوئے والے خامرے کے اور پہتا ہے۔ مال بر آنتول میں پیدا ہوئے والے خامرے کے اس مغرا ہشم کی شکیل انجام دیتے ہیں۔

پکنائیوں کے ہضم اور انجذاب کے لئے صغرا کے نمکیات ضروری ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں جیسے کہ برقان میں ہوتا ہے قائل ہشم نہیں ہوتا۔ حیاتین D-K ہشم نہیں ہوتا۔ حیاتین D-K ہشم نہیں ہوتا اور اور طرح مربض کے لئے اشانی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہشم کے عمل کو سامنے رکھیں تو نذا کے انجذاب کے مسئلہ کو سجمت آسان م

جانا ہے۔ مثلاً منہ سے لے کر چھوٹی آنت کے آخری حصہ تک جھیلوں کی خرابیاں اور اس کے بعد مقابی صابیت اور بعض سوزشی بھاریاں طب جدید کے مقابی اسباب کی ایک لمی فرست ہے جن بی سے بعض کی حیثیت فی توعیت کی ہے۔ بب کوئی محض نمیک ثماک غذا کھا رہا ہو اور اس کا وزن اس کے باوجود کم ہو رہا ہو تو ایسے میں قبال کیا جاتا ہے اس مطبط کی سب سے مضمور بھاری درج ذیل ہے۔

# چکنائی کے اسمال (COELIAC DISEASE

یہ ایک ایک بیاری ہے جس میں چھوئی آئٹ میں غذا کے بعض اجزا سے تعلق میں آنے کی بعد یہ اپنی کارگزاری یا تخلیق شکل تہدیل کر لیتی ہے۔ یہ غذائی حماسیت کی وجہ سے پیدا ہوئے والی بیاری ہے جس میں اجناس میں پائی جانے والے کمیات کا جزد (GLUTEN) آئٹوں میں (ALLRGY) حساسیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے کہ بعض لوگ مجھلی کھائیں تو ان کے جسم پر ورم آ جاتا ہے۔ مجلی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بیاری چھوٹی آئٹ میں حساسیت تک شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بیاری چھوٹی آئٹ میں حساسیت تک محدد رہتی ہے۔ جس کا تیجہ یہ ہوتا ہے کہ برال سے خوراک جذب ہونے میں نسیس آئی۔

جم میں حساسیت عام طور پر الیل غذاؤں یا اشیاء سے پیدا ہوتی ہے جو روزمرہ استعال میں نسیں آئیں۔ مثال کے طور پر ایک فض سنے جیسے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ استعال میں نسین کا درعمل پیدا ہو گیا یا سمندری چھلی کھانے سے جسم پر بی اچھلے تھی۔ کھانے سے جسم پر بی اچھلے تھی۔

ایک صاحب کے ہاتھوں ی جلد آئی مضوط ہے کہ آگر تھوڑا بہت تیزاب لگ جائے تو ان کو بچھ شہیں ہو آ۔ لیکن انسوں ڈٹٹے جب بوے شوق سے ایک ولائق صائن سے ہاتھ منہ دھوئے تو ہاتھوں اور چرے کی کھال انر گئی۔ حالاتکہ وہ ایک مقبول صائن ہے۔ لیکن ان کی جلد اس کو تبول کرنے پر تیار نہ ہوئی۔

www.besturdubooks.wordpress.com

ماہرین غذا نے عدم ا نجذاب کی اس صورت کو آنتوں میں ذرقی اجناس سے حملی میں خدا نے عدم ا نجذاب کی جساست کا باعث قرار دیا ہے۔ اجناس میں سے جملی محمدہ کئی میں موجود کمیات (GLUTEN) کو موردالزام نحمرایا کمیا ہے۔ امریکی ماہرین نے اس میں جو بھی شامل کئے جیں۔ جب کہ برطانوی ماہرین ذرقی اجناس کے علاوہ گائے کے دودھ سے بھی بچوں میں حماسیت کا شبہ کرتے ہیں۔ البتہ ان کی دائے میں یہ حماسیت مستقل تمیں ہوتی ہے۔ ایک جو گیر مربعرکے لئے رفیق بنتی ہے۔

#### علامات

بیلے رکک کے بیٹے پافانے ہو مقدار میں کانی اور زیادہ بدیودار ہوتے ہیں۔ منہ میں مجھالے نظیتے ہیں یا بیک جاتے ہیں۔ اٹکلیاں موٹی ہو جاتی ہیں۔ وزن کم ہونے کے ساتھ کزوری' حمکن' بلڈ پریٹر میں کی' جلد خشک رہنے لگتی ہے۔ اور اس پر جا بھا دھے نظر آتے ہیں۔

اکو مریخوں میں علامات مختف ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ب کہ نوعیت کے کاظ

سے یہ چھوٹی آنت ہیں عدم انجفاب کا قصہ ہے۔ جب کسی کی غذا بیت میں جانے
کے یاوجود خون ہیں داخل نہ ہو تو غذائی کی کی علامات سارے جسم ہیں کھیل جاتی
ہیں۔ مریض کھانے کے باوجود فاقہ کئی کی حالت ہیں ہوتا ہے۔ جس طرف سے ہمی
دیکھتے اسی طرف ہی علامات کا ایک طویل سلسلہ موجود ہو گا۔ جب وٹامن ب اور فولاد
جذب نہ ہوں کے تو خون کی کی ہو جائے گی۔ کھیات کی کی سے جسمانی کمزودی کے
علاوہ جسم کا بورا (HARMONAL SYSTEM) محاثر ہو جائے گا۔ کیونکہ بارمون
کھیات کے جسم سے حاصل ہونے والے ایمونیائی ترشوں سے بختے ہیں۔

چھوٹے بچل میں غذائی کی کی وجہ سے نشود نما متاثر ہو جاتی ہے۔ قد پھوٹا رہ جاتا ہے۔ دلمغ کا بدھنا رک جاتا ہے جس سے بچے ست کند ذہن اور بے بھیم ہو جاتے ہیں۔

# تشخير

بعزین طرفیہ علاج ہے ہے کہ پیٹ میں (ENDOSCOPE) ڈال کر چھوٹی آنت سے کم از کم دو میکہ سے کلاے کاٹ کر باہر نکال کر ان کا معائد کیا جائے۔ لیکن سے کام ایک کزور مریض کے ساتھ ظلم کے برابر ہے۔ ایک عام آدی اس کے اخواجات کا متحل بھی نہیں ہو سکیا۔

پافانہ کے نیسٹ سے خاصی مدد مل سکتی ہے۔ اس کا وزن زیاوہ ہو گا۔ ایک عام آدمی کے پافانہ میں جرکرام سے زیادہ چربی نہیں ہوتی جب کہ ایسے مربعتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔

خون کی مسلسل کی اسال کی موجودگی خون جس البیدمن اور پوناهیم کی کی ہے۔ اس کا پید چلایا جاسک ہے۔

اہشک وربیہ سے حیاتین B کے اخراج کا پنہ جلانا آسان ہے۔ ایک عام آوی کو اگر اس کا ٹیکہ نگایا جائے تو 70 فیصدی مقدار 24 ممنٹوں میں پیٹاب کے راستہ خارج جو جاتی ہے۔ جب کہ ایسے مریضوں میں ونامن کا بیٹٹر حصہ جسم کے اندر صرف ہو جاتا ہے۔

### علاج

اجاس سے مر بحر دین کا ہوگا۔ ڈب کی چین مح ہیں۔

فترا میں کمیات' فتک دورہ اموشت دیے جائیں۔ کمانا کمانے کے بعد ہمنم کرنے وال کولیاں منید ہیں۔ خون کی کی کے لئے فولاد' حیاتین ب اور فولک ایسلا بذریعہ انٹیکٹن (FOLIC ACID B) آئٹوں میں جرافیم کی موجودگی کو ختم کرنے کے لئے (TETRACYCLIN) کے کیسیول کانی ہیں۔

اگر یہ طریعے کار آمد نہ ہوں تو کورٹی سون کے مرکبات نوادہ عرصہ تک دیے

جائیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ان کو ابتداء ہی جس شروع کر دیا جائے۔ مریض جب بھتر ہونے ملکے تو ان کو بتد کرکے وہ سرے علاج جاری دکھے جائیں لیکن عمر بھر کے لئے۔

### طب نبوی

اس بیاری کا علاج اسال کے اصول پر کیا جائے۔ شد پلانے سے اگر قائدہ نہ ہو تو بحراس کے ساتھ میں دانہ کا لعاب شائل کر دیں۔ فعاب اور شد آنتوں میں جلن ادر اسال فورا ختم کر دیں مے۔

مریض کو خال مید زجون کا تمل ویا جائے۔ عمومات رات کو سوتے وقت یا ون · کے ۱۱ بیج ایک بوا چمچہ کانی رہتا ہے۔

خون کی کی اور گزوری کے لئے شد کے ساتھ نمار مند کموریں وی جائیں۔ اگر اسال اور گزوری نہ ہول اور مسئلہ کھانا ہم ہونے میں مشکلات کا ہو جائے تو چر کھانے کے بعد 3 والے خیک انجر منید رہے ہیں۔

ابتدا میں چکنائی اور زرق اجناس سے پرمیز کیا جائے۔ پھر آہت آہت ہو کا ولیا۔ جو کا آنا ملاکر روثی شروع کرکے مریض کی اجناس سے صاحبت کو بتدریج فتم کر ویں۔ یاد رہے کہ شمد اور زنتون کا تمل بذا خود صاحبت کا علاج جیں۔

جن مریضوں کی ہمتوں میں سوزش ہو ان کو قسط شریں اور کلوٹی ہم وزن طاکر اس کا ایک چھوٹا چیج صبح کمانے کے بعد دیں۔ یہ علاج بھی اور مفید ہے اور مرض کی نوعیت کے چیش نظر اس میں معمولی تبدیلیاں اکثر نفروری ہو جاتی ہیں۔ عرصہ علاج طویل بھی ہو سکتا ہے۔

# بڑی آنت کے کینسر CANCERS OF THE COLON

پہائی سال سے قریب عمر کا وہ مرہ جے باقاعد کی سے اجابت ہوتی ہے اگر اسے بین سوتا ہوتی ہے اگر اسے بین ہوتا ہوتی جائے تو اس پر بین ہوتا شروع ہو جائے یا حاجت کے اوقات میں تبدیلی ہوتی جلی جائے تو اس پر کہنسر کا شہر کرنا ایک معقول بات ہے۔ یا اس کے جسم میں کینسر کے سلسلہ میں منصل تحقیقات کی جائے۔

بری آنت بی کینر چار قسموں میں ہو آ ہے۔ ایک قسم بی جلبی کی مان کو گول کیوں ہوتا ہے۔ ایک قسم بی جلبی کی مان کو گو کیریں می کی اوقی بیں جب کہ دو مری قسم بی آنت کے دولوں کناروں سے بردھتا ہوا گوشت رائے کو آب آب مسلم کو بہترین قرار دیا ہے۔ کو تک پافانہ کی رکاوٹ کی وجہ سے مریش جلد سے جلد مشورہ حاصل کرتا ہے اور اسے بردقت نکال کر حاصل کرتا ہے اور اسے بردقت نکال کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ جبری قسم بی زفم نمووار ہوتا ہے جس کے کنارے اوپ سے اندر کی طرف مزے ہوئے ہوتے ہیں۔ چوشی قسم موجی کے پیول کی مان کی کار کے آب جس کے کیول کی مان کی کار کر کے آب جس کے پیول کی مان کیل کر آب جس کے پیول کی مان کیل کر آب جست رکاوٹ بیدا کرتی ہے۔

آنتوں کے کینسر حورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان میں غدودوں سے برآمہ ہونے والی رسولیاں کثرت سے ہوتی ہیں۔ لیکن ان میں سے اکثر بعد میں کینسر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

روفیسر عبدا کمید صدیق مرحوم کے پاس وصاکہ ہے ایک واکسر لڑکا پیٹ www.besturdubooks.wordpress.com کی تکلیف نے کر آیا۔ اسے پافان کے ساتھ کھی کھار خون آ آ تھا۔ جب اجابت والی نائی میں اوزار ڈال کر معائنہ کیا گیا ہوری آنت میں اگور کے وائوں کی ظرح کی جمعوثی چھوٹی رسولیاں ڈوڑیوں سے لٹک رہی تھیں۔ جب اسے اجابت ہوتی یا وہ زور لگا آ تو ایک آدھ ڈیڈی لوٹ جاتی۔ وہ بیر نما رسولی باہر نکل ماتی اور ڈیڈی والی جگہ سے تھوڑی دیر خون نکل رہنا۔

مدیقی صاحب نے اس کی آدھی آنت نکال کر پافانے کا راستہ اس کی بائیں کیلی کے بنے بنا دیا۔ اسے COLOSTOMY کہتے ہیں۔

اس نوجوان کو بی جانے کی کوئی خوشی نسیں تھی وہ پاخانے کا سوراخ غلط میک دیکھ کر اور عمر بھر کے لئے اس خلاعت کو اضائے بھرنے پر بست نالاں تھا۔ اے غلط فئی تھی کہ آگر والایت چلا جائے تو بی جائے گا۔ چو مکہ کوئی آگریز سرجن کی پاکستانی سرجن سے زیادہ بشرمند نہیں ہوتا۔ اس لئے مانوس والیس آیا۔

کینسر کے غلے جم کے لفائی نظام کے راستے جم کے مختف مقالت کی سمت کی است کی ست کی اور ہے جگل ہار ہے۔ اصولی طور پر جگر جم باکرین جاتا ہے۔ اصولی طور پر جگر جم براہ راست کیشر کا موجودگی کا پہتہ بطے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ رسولی بیٹ کے کسی اور عضو میں موجود ہے جس کا فانوی مرکز جگر میں بن رہا ہے۔

بری آنت کی اندروئی مدین کی ہوئی جمل بعض نامعلوم وجوبات کی منا پر ایک وم تعلیفے لگتی ہے اور اس سے رسول بن جاتی ہے۔ رسولیاں کسی بھی مرحلہ پر کینسر میں تبدیل ہو سختی ہیں بول تو کینسر کسی بھی حصہ سے شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ پاضانہ والی مالی کے آخری حصہ کے قریب ویکھا کیا ہے۔ ذیلی فتشہ میں آنت کے مختلف حصہ میں بائے جانے والے کینسر کی شرع چیش ہے۔



کینم جم کے جس حصد میں ہمی ہو موت کا باعث ہو سکتا ہے۔اس سے علاج کا عموی اصول ہے کہ اس کو جلد کر لیا جائے۔ متاثرہ حصد اور اس کے آس پاس کا علاقہ کمرج کر نگال ویا جائے۔ آگر یہ عمل بردفت کر لیا جائے تو چمیلاؤ رک کر زندگی میں پکھ اضافہ ہو جاتا ہے بڑی آنت کے کینمر اس لحاظ سے برے مسکین ہیں کو تکہ اپنی اذبت رسانی کے باوجود آہستہ آہستہ چمیلتے ہیں۔ اور مریش کو جان بچانے کی کانی مسلت دیتے ہیں۔ لکون اس عمل میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کی واضح علامات نہیں ہوتی۔ اس لئے مریش کے لئے پریٹان ہو کر ڈاکٹر کے پاس جانے اور عموس نہیں ہوتی۔

#### علامات

ہوی ہمتوں میں کینسر کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ لیکن مختلف مریعتوں میں علامات کا فیصدی تناسب ہے رہا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

| ورمياني آنت | بائمي آنت | دائين آنت |                            |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------|
| Si          | 68        | 78        | ويبيث وارد                 |
| 70          | 58        | 30        | ا مایت کے او قات میں گزیز  |
| 20          | 15        | 50        | وزن پیم کی                 |
| 0           | 15        | 32        | ئے (قریخ کے ساتھ)          |
| 0           | 9         | 18        | بھوک میں کئ                |
| 6           | 9         | 20        | سائس جڑھنا اور فٹی کے دورے |
| 29          | 9         | 8         | پاخلتہ کے راہے خون         |
| 39          | 46        | 67        | ببيت مين كوله              |
| 0           | 0         | 8         | بدبیشی                     |
| 29          | 21        | 8         | آنول میں رکادٹ             |

مریض کو جب زیادہ ورد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ کینسر میمیل کیا ہے اور آپریش کو جب نیادہ ورد ہوتا ہے قواس کا مطلب ہے ہے کہ گینسر میمیل کیا ہے اور آپریش کیکن نمیں ہے۔ 25 فیصدی مریضوں ہیں آئتوں ہیں گوشت پیدا ہو جائے کی وجہ سے رکادٹ ہو جاتی ہے۔ وہ مختص جو باقاعدگی سے بیت الخلا جاتا تھا آگر اس کے اوقات ہیں گرمز پیدا ہو جائے تو اسے آکٹر اوقات کینسر کی دارنگ قرار دینا چاہئے۔ بیٹ کے نیچلے دھہ بیں ریاح جمع ہونے سے نفخ محسوس ہوتی ہے لیکن ہوا فارج ہونے پر آرام آ جاتا ہے۔ آکٹر اوقات علامات نمیں ہوتی اور بیاری کی تشخیص فارج ہوتی ہے۔ اور جب ہوتی ہے تو عام طور پر علاج کا دفت گزر گیا ہوتا ہے۔ انشخیص میں کا دفت گزر گیا ہوتا ہے۔

بڑی آنت کو پنچ ہے اوزار زال کر آمانی ہے ویکھا جا سکتا ہے۔

SIMOIDSOCOPY کا یہ طریقہ قابل احتاد اور مزید تحقیقات کے لئے منید ہے۔
اس اوزار کے ساتھ ایما بندہ بست موجود ہے جس سے آنت کے متاثرہ تھے کا کوئی

گوا کا کے راہے لیمارزی میں BIOSPY کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ مارے ایک کرم

قرا کو پاخانہ کے ساتھ خون آ رہا تھا۔ ان کی عمر 70 سال کے قریب ہے۔ پاخانہ میں

خون کی معقول مخدار پائی مئی- باغات نمیت کروائے پر یہ ربورث لی:-

PUS CELLS: Many

RBCS: Rare

BACTERIA: Normal flora

OVA: Nil

Many fungal spores seen

CYSTS: Occasional cyst of Ecoli

VEGETATIVE FORMS: Nil

REDUCING SUBSTANCES: Nil

OCCULT BLOOD: POSITIVE

ای رہور بی بی برانی امیائی ویش کا بھی سراغ ملا ہے۔ لیکن یمال اس کی کوئی امیت نہ تھی۔ معمولی عاب ہے اے نمیک کیا جا سکٹا تھا۔ SIGMOIDOSPY پر مریض کی آئنوں میں زخم اور ابھار ویکھے گئے ہیں۔ اس اوزار کی مدد سے ایک کلاا کاٹ کر چہر فکالا کیا۔ اور اید تیجہ موصول ہوا۔

#### Microscopic Description

Section from the polyp shows closely packed coline glands lined by mucous secreting epithelium, showing multilayering & mitotic activity. Some area with in these polypi show back to back arrangement of glands with severe dysplasia of the lining epithelium, loss of mucin, although there is no definite evidence of frank invasion of the stroma, there are areas www.besturdubooks.wordpress.com

suggesting an early break of the basement membrance. The apperance are of adenomatous polypi with severe dysplasia amounting to at least carcinoma in situ with a focus of questionable invasion.

یہ ایک افریناک رپورٹ ہے جس میں ماہر علم الا مراض نے مربیق کے جسم ہوئے گئرے کا معائد کرکے گول مول رائے وی ہے۔

ای طرح کے ایک اور مربیق کا آپریش ہوا۔ آئٹ کا کھڑا کاٹ کر معائد کے لئے پروفیسرغلام رسول قربی کو بھیجا گیا۔ انہوں نے جو رپورٹ دی وہ یہ ہے۔

Reviewed a segment of the descending colon.

The specimen shows a polypoid mass, obstructing the lumen. The surface of the polyp is ulcerating.

#### HISTOLOGY

The study showed malignant epithelial cells. These neoplastic cells form glands and papillary processes of variable sizes and shapes, there is invasion of the stalk by the malignant cell.

This is a PAPILLARY ADENO CARCINOMA

یہ ایک واضح اور کمل رہورٹ ہے۔ جس کو پڑھنے کے بعد معالج کے ذہن میں

کوئی اہمام باقی شیں رہتا۔
ایکسرے

ا مرکب کھا ایکس میں ویکھا نہیں جا سکا۔ مریضوں کو BARIUM کا مرکب کھا ا مر مخلف وقفوں سے ایکس کرنے پر معدہ اور دو مری آئٹیں دیکمی جا سکتی ہیں۔ www.besturdubooks.wordpress.com ہڑی آنت کے کینسر کے 75 مریضوں ہیں ہے 6 مریض ایسے تھے جن کو کینسر موجود تھا لیکن وہ ایکسرے سے تظرفہ آیا۔ ابتدائی حالت ہیں پچر بھی واضح نہیں ہوتا۔ اس لئے ابتدائی حالت میں آگر ایکسرے صاف ہو اور اس کا ہرگزید مطلب نہیں کہ کینسر کا امکان خارج ہو گیا۔

آج کل کے برطانوی ماہرین کینسر کے مربطوں کا ایکسرے کرتا پند نمیں کرتے۔ کیونکہ آنتوں میں آگر کمی جگہ کینسر کی وجہ سے دکاوٹ پیدا ہو رہی ہو تو بیریم کی زیادہ مقدار وہاں پر عمل رکادٹ کر دے گی اور مربیش کی جان بچانا فوری سنلہ بن جائے گا۔ گا۔

مریق کو بیریم کا نیچے ہے انبا دینے کے بعد ایکسرے کرنا ایک آسان اور قابل اعتاد طریقہ ہے۔ لیکن اس بیس صرف کولون کے بائیں اور آفری حصول کا معالد ہو سکتا ہے۔ اینڈ کس سے متصل اور درمیانی کولون کو اس طرح دیکھا جانا ممکن نہیں۔

### ٔ جدید ترکیب

. لوگول نے آئوں کو اندر سے عشل دے کروہاں سے برآمد ہونے والے پانی سے مجھان کر اس سے کینمر کے خلے علاق کرنے کی ترکیب تکالی ہے۔ جو اگر چد مغید ہے لیکن کمی ایسے ہیںتال میں ماہرین کے باتھوں انجام یا سکتی ہے۔

### انتباه

ایک عام مریض کو جو عام طور پر نارش ہے۔ آگر بار بار قبض ہو کیافانہ میں خون آئے اور اس کے نیسٹ رپورٹ میں OCULT BLOOD لکھا ہو تو اے کس ماہر سرجن سے رجوع کرنا چاہئے۔ اور اس سلسلہ میں دیر کرنا خطرناک ہو آ ہے۔

### علاج

بری آنٹ کے کینسر کا صرف ایک علاج ہے وہ ہے آپریش- اور یہ آپریش مجی چند ایک مریضوں میں ممکن ہو آ ہے۔ کیونکہ اگر وہ مچیل گیا ہو تو آپریش کے www.besturdubooks.wordpress.com وراید اے تعل طور پر تکالفا ممکن نمیں رہتا۔

کہلی صورت تو ہے ہے کہ جلد از جلد آپریش کرکے رسولیاں نکال دی جائیں۔

آنت کا متاثرہ حصہ نکال کر تندرست حصوں کو آپس میں جو ڈ کر ایک ہمی زندگی کی

ترقع ہو جاتی ہے اور اگر متائر حصہ آفر میں ہو یا کینسر پھیل چکا ہو تو اس کا تکلیف دہ

عل ہے ہو آ ہے کہ مریض کی یافانہ والی نالی نکال کر یافانہ کرنے کی جگہ چیت میں بنا

دی جائے۔ اللہ تعالی اس اذبت ہے محفوظ رکھے کہ پافانہ پیٹ کے کمی حصہ ہے نکل

رہا ہو اور اس کی فلاظت اور بدیو کو رد کئے کے لئے بیٹ پر بیالہ بندھا ہو۔ جن لوگوں

نے ایسے مریض و کھے جی دہی جانے ہیں کہ ان کی حالت کتنی تائل رقم ہوتی ہے۔

خارے ایک ڈاکٹر دوست کے والد کا آئٹوں کے کینسر کے لئے آپریش ہوا۔ چار

سال آرام سے نکل گئے۔ پھر سے 'نکیف شروع ہوئی۔ انہوں نے ایک برے ہیتال

میں داخل کردایا گیا۔ جمال دوبارہ آپریش ہوا۔ سرجن نے بیٹ کھول کر پھر سے بند کر

میں داخل کردایا گیا۔ جمال دوبارہ آپریش ہوا۔ سرجن نے بیٹ کھول کر پھر سے بند کر

مشکل ہے رہی کہ اب مریض کو کیسے بنایا جائے کہ اسے آپریش کے پورے مراحل اور افراجات سے گزرنے کے باوجود اس کا پیٹ کچھ کئے بغیر بند کر ویا گیا۔ اور سے مسئلہ اس لئے بھی زیادہ مشکل ہو عمیا کہ مریض خود بھی ڈاکٹر تھا اور اس کو جھوٹی تسفی دینی عمکن نہ تھی۔

سمی زندہ انسان کو موت کی خبر سانا آسان کام ضیں۔ اس معاملہ میں حوصلہ مند مرف دو بی اصحاب دیکھیے ہیں۔ مرحوم ڈاکٹر ینویج صاحب کے دماغ کا کینسر پھیل کر جسم کو مثاثر کرچکا تھا۔ وہ سپتال ہیں بالکل ایسے پڑے جسے کوئی عام مریض۔

ماہر روزانہ دیکھنے آتے ہیں اور یہ ان سے اپی شکایت بالکل ایسے بیان کرتے سے جیسے کہ ناواقف مریض اپنے معالج سے توقع رکھتا ہے کہ وہ تکلیف من کر مداوا کریں گئے۔ معالج بھی اس انداز میں آتے دہے اور نہ انموں نے اور نہ بھی مریض نے بدیل ہوتے رہے اور مریض نے بدیل ہوتے رہے اور مریض آخری ون تک صبراور حوصلہ کا مظاہرہ کرتا رہا۔

وو سرے سریش ماشاہ اللہ انجی زندہ ہیں اور اپنی بیاری کی تشخیص اور علاج ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کسی اور کی کمائی ہو۔ وہ اس بیان کے دوران ہیستے بھی ہیں اور ڈاکٹروں کی خلصیاں بھی جائے ہیں۔

# طب نبوی

معدہ اور منوں کے کینسر میں زیون کے تیل کو شفائی ایمیت حاصل ہے۔ عرصہ ہوا اخبارات نے خردی تھی کہ جاپان میں آئنوں کے کینسر کے علاج میں روغن زینون کے ساتھ انچیر کو بھی پیند کیا جا رہا ہے۔

ناقائل علاج بیاریوں کے علاج میں شد کو بڑی اہمیت عاصل ہے۔ قرآن مجید نے
اسے بلا مخصیص ہر بیاری ہیں شفا کا مظہر قرار دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ بیاری
خواہ کوئی ہو اسے پورے الحمینان کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ اصادیت میں بھی کے
خواص کا بو تذکرہ منتا ہے اس کی روشنی ہیں محد مین نے جن فوائد کا تذکرہ کیا ہے ان
میں آئٹوں کے زخم آئٹوں میں بوجھ اور رکاوٹ شامل ہیں۔ یہ بھیمھڑوں کے علاوہ
آئٹوں کی صحت کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لئے ابن القیم کے تو سے مطابق اس کا
مرد آیک اچھا مرقع ہے جس میں بی کے قطے پانی ہیں گانے کے بعد شد ملا کر مرد
کے انداز سے ریکا کر رکھ لئے جاتے ہیں۔ مریض ان کو نمار مد کھاتا ہے۔

زخون کا تیل 11 ببنے دن اور رات سوتے وقت رینا مفید رہنا ہے۔ آئٹر مرایفوں میں ویکھا گیا ہے کہ جب آنٹول میں رکاوٹ آئی تو زینون کا تیل بار بار پلانے سے چند دنوں میں اجابت کے لئے راستہ بن جاتا ہے۔

ہم نے انجیر کو زیادہ طور پر نہیں آزبانیا۔ البتہ قسط شیریں کو مختلف متم کی رسولیوں بیں بدنوں سے دیا جا رہا ہے اور نتائج حوصل افزا جیں۔ چو نکمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کو ہر مرش میں شفا کا مظہر قرار دیا ہے۔ اس لئے عام مریضوں کے علاج میں یہ اسٹ استعمال کیا گیا۔

```
۔۔۔ 2 بوے وقت 1-2 بوے وقت اللہ علیہ اللہ علیہ اور عصر کے وقت ۔۔۔۔ 2 بوے وقت 1-2 بوے وقت اللہ علیہ ۔۔۔۔ اگر رکاوٹ نہ ہو تو ناشہ میں جو کا دلیا۔ شکر کی جگد شد ڈال کر۔ ۔۔۔ اگر بی کا مریہ میسر ہو تو ناشہ میں جو کا دلیا۔ شکر کی جگد شد ڈال کر۔ ۔۔۔ اگر بی کا مریہ میسر ہو تو نمار منہ شد کی جگد بی کا مریہ تقریباً 100 مرام ۔۔ شرے سیت)

اللہ مرک سیت کو ایک کرام کو جی ایک کرام کا دئی کی ایک کرام کا دئی کہ ایک کرام ایک کرام ایک کرام کا دئی کہ جونا جی مین شام کھانے کے بعد 'یہ علان کانی مت جادی اس مرک کا ایک جمونا جی مین شام کھانے کے بعد 'یہ علان کانی مت جادی دے۔۔
```

# جگراور اس کی بیاریاں DISEASES OF THE LIVER

انسانی جم میں جگر (کلیم) ایک فیکوری کی باند ہے۔ جس میں کی قشم کے کیمیادی
عمل انجام پاتے ہیں۔ جم کے اندر جب یمی کوئی دوائی یا زہر رافل ہوتی ہے تو دہ
عمل انجام پاتے ہیں۔ جم کے اندر جب یمی کوئی دوائی یا زہر رافل ہوتی ہے تو دہ
سید می جگر کو جاتی ہے۔ اگر دواس سے واقف ہے اور آھر دہ اسے نہیں جانتا تہ
کے طور پر جان ہے تو اسے سناس جگہ پر زخیرہ کر لیت ہے اور آگر دہ اسے نہیں جانتا تہ
دو اسے محف کرے جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ دہ گلوکوس کو مقررہ مقدار سے بزھنے
دو اسے محف کرے جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ دہ گلوکوس کو مقررہ مقدار سے بڑھنے
منیں دیتا۔ ہنگامی شرور توں کے لئے توانائی دینے والے عناصر کا ذخیرہ کرتا ہے۔ بھاریوں
کے خلاف کام کرنے والا نورا رفاعی نظام اس کی پیدادار ہے۔ دہ خون میں کمیات کو
شام کرتے اوال نورا رفاعی نظام اس کی پیدادار ہے۔ دہ خون میں کمیات کو
شام کرتے اوال نورا رفاعی نظام اس کی پیدادار ہے۔ دہ خون میں کمیات کو

چہاتی کے وائیں جانب آفری پہلوں کے چھے جگر واقع ہے۔ اس کا عموی وزن

ماڑھے تین پونڈ ہو آ ہے۔ عورتوں کا جگر تدرے چھوٹا ہو آ ہے اوپر کی طرف وائیں

ماڑھے تین پونڈ ہو آ ہے۔ حکین ووٹول کو علیمہ و کرنے کے لئے مضبوط ویواریں ہیں۔

میں ہے ہی ہے۔ کئی اوٹول کو علیمہ کرنے کے لئے مضبوط رکھ کر صرف اس

جگر کا معائد مریض کو لٹا کر وائیں طرف کی آفری پیل کے بیچے ہاتھ رکھ کر صرف اس

جگر کا معائد مریض کو لٹا کر وائیں طرف کی آفری پیل کے بیچے ہاتھ رکھ کر صرف اس

جسورت میں کیا جا سکن ہے بب جگر کمی وج سے سچیل گیا ہو۔ تدرست اشخاص کا

جگر پہلیوں نے بیچے سیں آ ہے۔ جگر پہلیوں نے بیچے سیں طب اور علاج سے وابستہ افراد میں سے آکٹر ان پڑھ ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کو انسانی جسم کے آلات اور ان کے افعال سے واقفیت ضیں ہوتی اس میں۔ چونکہ ان کو انسانی جسم کے آلات اور ان کے افعال سے واقفیت ضیں ہوتی اس لئے وہ اپنے مریضوں کو جُریا مثانہ بی کری کے علاوہ اور کوئی عاری جانے کی الجیت نہیں رکھتے۔ جگر آسانی سے خواب نہیں ہو آ۔ اسے بھار کرنے کے لئے مدتوں محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ زہر لی اور یہ یا منشیات کا استعمال مریض کی اپنی مرضی سے ہو آ ہے اور ان کو طویل عرصہ دوائیں استعمال کرنے کے بعد جگر کو خواب کرآ ہے۔ دلیس بات یہ ہے کہ خون جگر جی بیدا نہیں ہو آ۔ اس لئے جب کوئی معالج مریض کو یہ کتا ہے کہ اس کا جگر خون صالح پیدا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معالج کو جگر کے افعال سے بھی واقفیت حاصل نہیں۔

# جگری فعالیت کی تفتیش

جگر کو آسانی سے دیکھا جاتا ممکن نہیں۔ اس سلتے جب اس پر عاری کا شہر پر جائے تو اس کا پہ جاتا آسان کام نہیں۔ حال بی جس کمپیوٹر سکے ڈربید جگر سے جملہ افعال کی پڑتال کی آیک سورت نکل ہے۔ جو نمایت عمدہ اور قائل اعتاد ہے۔ اس کتاب کے لئے عزیزی ظفر اقبال نے خصوصی کمپیوٹر پر اپنے جگر کی کاکردگی کا جائزہ محارے لئے نمونہ سکے طور پر تیاد کیا ہے جو ورج ڈیل ہے۔ یہ ایک تندرست مخص کے جگر کی ملاحیت کا فاک ہے۔



www.besturdubooks.wordpress.com

### HASHIM CLINICAL LABORATORY

ILAHI BAKHSH CLINIC 35-LAWRENCE ROAD, LAHORE.

PATIENT'S NAME: ZAFAR AGE: 50 YEARS SEX: MALE REF: 8Y DOCTOR: KHALID GHAZNAVI DATE: 08/09/91 NO.: 6995

#### LIVER FUNCTION TEST

| TEST              | VALUE    | UNITS | NORMAL<br>RANGE | REMARKS |
|-------------------|----------|-------|-----------------|---------|
| BILIAUBIN TOTAL   | 0.9      | MG/DL | 0 - 1           | NORMAL  |
| CONJUGATED:       | 0.2      | MG/DL |                 |         |
| UNCONJUGATED:     | 0.7      | MG/DL |                 |         |
| S. G O T 23:      | 23       | U/L   | 9 - 35          | NORMAL  |
| S.G PT 29:        | 29       | U/L   | 3 - 30          | NORMAL  |
| ALK. PHOSPHATASE: | 214      | Ų/L   | 29 - 279        | NORMAL  |
| GAMMA-GT:         | 32       | U/4   | 11-50           | NORMAL  |
| PROTEIN TOTAL:    | 7.3      | G/DL  | 6.20-8.20       | NORMAL. |
| Albumin           | 4.2      | G/DL  | 3.60-5.20       | NORMAL  |
| Globulin:         | 3.1      | G/DL  | 2.40-3.70       | NORMAL  |
| A/G RATIO:        | 1.3      |       |                 |         |
| HRs ANTIGEN:      | Negative |       |                 |         |

ZAFAR IOBAL

LAB. INCHARGE

یہ ایک تندرست مخص کے جگری فعالیت کا جائزہ ہے۔ کہیوٹر نے ہر مشاہد کو مزید وضاحت دیتے ہوئے ہیں مشاہد کو مزید وضاحت دیتے ہوئے بتایا ہے کہ فیسٹ کتنا نارال ہے اور اگر وہ نارال سے علاوہ ہے تو اس کی درجہ بندی بھی کر وی جاتی ہے۔ موازنہ کے لئے ایک فاتون کے جگر کے مشاہدات کی رہورت ورج ذیل ہے۔ خاتون جگر کی تکلیف میں جاتا ہیں۔

#### HASHIM CLINICAL LABORATORY

ILAHI BAKHSH CLINIC 35-LAWRENCE ROAD, LAHORE.

PATIENT'S NAME: SAJIDA BEĞÜM AĞE: 47 YEARŞ SEX: FEMALE REF: 8Y DOCTOR: XHALIQ ĞHAZNAVI DATE: 08/07/91 NO : 5689

#### UVER FUNCTION TEST

HBS ANTIGEN: . .

| TEST              | VALUE      | UNITS | NORMAL<br>RANGE | REMARKS |
|-------------------|------------|-------|-----------------|---------|
| B LIHUBIN TOTAL   | 3.3*       | MG/DL | Ð - 1           | HIGH    |
| CONJUGATED.       | 2.1        | MG/QL |                 |         |
| UNCONJUGATED:     | 1.2        | MG/DL |                 |         |
| \$. G O T:        | 364        | U/L   | 9 - 35          | HISH    |
| SGPT;             | 576        | U/L   | 3 - 30          | HIGH    |
| ALK, PHOSPHATASE. | 986        | U/L   | 29 - 279        | HIGH    |
| GAMMA-GT:         | 321        | U/L   | 7-32            | HIGH    |
| PROTEIN TOTAL.    | 6.8        | G/DL  | 6 20-8 20       | NCRMAL  |
| ALBUMIN:          | 3.1        | G/DL  | 3.60-5.20       | LÓW     |
| GLOBUUN:          | 2.7        | G/DL  | 2.40-3 70       | NORMAL  |
| A/G RATIO:        | 1.1        |       |                 |         |
| P T T.: — 21      |            |       |                 |         |
| PATIENT: 14       |            | SEC.  |                 |         |
| CONTROL: P        | OSITIVE SE | c .   |                 |         |

ZAFAR IQBAL

LAB, INCHARGE

اس ربورت میں خون میں پائے جائے والے کمیات ناویل مقدار میں ہیں۔ کیکن انیومن اور گلومولین کے درمیان خاسب درست تمیں ہے۔ خون میں صفرادی دیک بست زیادہ ہیں اس نے ان کو سے قان ہونا لازی ہے۔ جگرے پیدا ہوئے والے بارسون مقدار میں زیادہ ہیں۔ ان کو دل کا دورہ بڑنے کا احمال بھی موجود ہے۔

# جگر کی سوزش

جگر بزی محفوظ جگہ پر رکھا گیا ہے اور اس بی سوزشوں سے محفوظ رہنے کی اپنی ملاحیت بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود کچھ طالات ایسے ہیں جن بین بیال کک سوزش آ جاتی ہے۔ جو کہ وائرس طفیلی کیڑوں کیروا اسمیا کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا ایک سمیات کے مسلسل استعال سے ہو سکتی ہے جن کا جگر پر معز اڑ ہو تا ہے۔ جسے کہ شراب و جبری زبر کی دوائی مثلاً پارا استحارف بزنال بینما جیلیا کے خراب مرکبات یا سختے بین کے کیڑے مارنے والی دوائی اور پیرا بیٹا سول جگر کو خراب کر سرکبات یا سختے بین کے کیڑے مارنے والی دوائی اور پیرا بیٹا سول جگر کو خراب کر سکتے ہیں۔ نمونے نبر باد اور لیرا کی وجہ سے جگر ہیں بھوڑا بن سکتا ہے۔ ان سوز شوں بی ایم بید ہیں۔

اس وائرس کی متعدد فتمیں A-B-C کے نام سے موسوم ہیں۔ جو گندے پان کو پینے کیا کہ وجہ سے جھوٹے بچوں کو عام طور پر A میں موسوم ہیں۔ جو گندے پان کو پینے کیا تھیوں کی دجہ سے جھوٹے بچوں کو عام طور پر A متم ہوتا ہے۔ جب کہ B حتم محندے اوزا روں اگندی سریح کسے ٹیکہ لکوانے یا کمی مریض کا فون لینے سے اوق ہونے والی دطوبتیں آگر تندرست فرد کے جم میں واطن ہو جائیں تو بجاری ہو سے دب کہ ایسے کمی فرد کا مند چومنا یا جنسی تعلقات ہمی جب کہ ایسے کمی فرد کا مند چومنا یا جنسی تعلقات ہمی چگر کی اس فرانی کا باعث ہو سکتے ہیں۔

بچون کو چھ بیاریوں سے محفوظ کرنے والے پردگرام کے ابتدائی دنوں بیں
ا نجیکٹن لگانے والی سریج دیمچی بیں پکائی جاتی تھی۔ عملہ کے بے پرواہ افراد تن آسانی
کے لئے کئی بار سرنجوں کو بوری طرح پکائے بغیر استعمال کرتے رہجے تھے۔ جس سے
بعض علاقوں میں برقان کی ویا مجیل کئی جو کہ جگر کی سوزش تھی۔ سوزش بیار بچ کی
آلودہ سریج سے تندرست بچوں تک گئی۔ اس باب بیں ایک مشکل سے رہی ہے کہ
تعمیک طرح پکانے کے باوجود اس بیاری کا وائرس بلاک شیں ہو آ۔

وائرس کو ہلاک کرنے کی صرف ایک صورت ہے کہ آلودہ آلات کو پریشر کر میں 25 پونڈ پریشر پر آدھ کھنٹ یکایا جاست یا خاص قتم کے آلات استعال کئے جاکیں جو کہ ایتدائی دور میں ممکن نہ تھا۔ الحمد الله كـ اس بروگرام سے اب كوئى انديشہ باتى نسيں رہا۔ ليكن چھوئى آباديوں ميں بركيش كرنے والے تيم حكيم اور جعلى واكثر لوگوں كو اندها دهند المجيكش لگاتے جیں۔ ظاہر ہے كہ وہ اپنے آلات كى مقائى پر توجہ نسيں وے كينے۔ ايك مطب جي ويكھا كيا ہے كہ ايك ہى مرنج اور سوئى ہے چھ مريضوں كو شيكے گھے۔

راج گڑھ لاہور کے ایک "ڈاکٹر" کے مطب کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اسینے نیکہ لگانے والے کار کن کو ہفتا کے بعد نی سوئی ویتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بار بار ابالئے سے سوئی خزاب ہو جاتی ہے۔ ایک روپید کی سوئی کی تفاظمتندیں وہ ایک مرابق کی بناری دو سروں کو کھلے ول سے تفتیم فراتے ہیں۔

یتار ماں کے خوان سے یہ بیماری پیدا ہونے والے بیموں کو ہو سکتی ہے۔ بیمار ہونے والے مربعتوں ہیں سے 50 فیصدی علامتیں دور ہونے کے باوجود اپنی جسمائی رطوبتوں سے وائرس خارج کرکے دو مروں کے لئے خطرات کا باعث سے رہتے ہیں۔ جن کی قرت مدافعت کرور ہو وہ بیشہ خطرہ میں رہتے ہیں۔ آکٹر مربعنوں کو بعد میں جگر کا کینر ہو جا آ ہے اور ای سے وفات ہاتے ہیں۔

### علامات

بیاری ظاہر ہونے سے چند دن پہلے۔

کفروری مجوک کی کی متلی اور تے مند کا ذاکقہ خراب سکریٹ پینے والوں کو تمباکو پینے ہے جو سے بعد رہ قان مسلم کے بعد رہ قان مسلم کی جو سے بعد رہ قان مسلم کی جو سے بعد اور تا ہے۔ معروار ہو جاتا ہے۔ میں درو ہوتا ہے جو قراح شدید بھی ہو سکتا ہے۔ بیٹاب کا رنگ محمرا ہو آ جا آ ہے اور جگر بوضنے لگتا ہے۔ جو ڈول میں معمولی ورو کے ساتھ جمم رہ والے نمودار ہوتے ہیں۔

## ر قان ظاہر ہونے کے بعد

چرے کی زردی میں روزبروز اضافہ ہو آ ہے جو کہ 6 ہفتے تک رہنا ہے۔ بیٹاب کی رمحت محمری کزوری کے ساتھ وزن کرنے لگتا ہے۔ یافانہ کا رنگ بلکا فانستری رہتا ہے جسم پر طارش ہوتی ہے اور بھی بھی دانے نگلتے ہیں۔ تشخیص

بیشاب میں مغرا کے رنگ بعنی BILIRUBIN کی خاصی مقدار نظر آتی ہے۔ خون کے آبسیادی معائد پر اس میں CONGUGATED BILIRUBIN اور BILIRUBIN کی مقدار میں اضافہ ہو جا آ ہے۔

خون میں دائریں کے طلاف پیدا ہونے والے ANTIGENS کے طلاف میسٹ کریں تو تشخیص واضح ہو جاتی ہے۔

خوان میں صفرا کے رنگول کے کیمیاوی تجربیہ کا یہ متیجہ جگر کی سوزش کا آئینہ دار ہو تا ہے۔

TOTAL BILIRUBIN (00cc 4.6 mg

Cojugated 100cc 3.1 mg

Unconjugated 1000cc 1.5 mg

اس کیفیت میں صغوائی رنگوں کو زیادتی برقان پیدا کرتی لیکن اس کے ساتھ رنگ کی دونوں قسموں کا نتامب مختلف ہو آ ہے۔ جسیا کد بالائی مریض کی رپورٹ میں داکش مبدالرشید تامنی صاحب نے دامنے کیا ہے۔ CONJUGTED BILIRUBIN کی مقدار میں زیادتی جگری اس سوزش کو دامنے کرتی ہے۔

SGPT: 410 (Normal 45)

SGOT: 250 (Normal 35)

Alkaline Phosphatase 25 (Normal 3-13)

الیے مریض کے بیٹاب کا عموی تجربیہ حسب ایل ہے۔

#### URINE EXAMINATION

Chemical and physical Examination.

| Colour AMBER, Terhidity - CLEAR Deposit Nil                         |
|---------------------------------------------------------------------|
| Specific Gravity 1021 PH 6.0                                        |
| Albumon TRACES Suggar Nil Acctone Nil Blood Traces                  |
| Bile pigments Bile salts + + Urobilin+                              |
| Microscopic Examination of Centrifuged Deposit.                     |
| R.B.Cs., 3 - 4 Pus Cell 4 - 6 Grannlar Cast Rare                    |
| Urine Acid Crystals Nil Cal; Oxalate Crystal many                   |
| Trippl Phosphate Crystal - ve Amorphous Phosphate Nil               |
| Mucous Threads moderate                                             |
| اس ربورٹ کے مطابق بیٹاپ میں صغرا 'خون' پردنین پائے گئے ہیں گردے بھی |

اس ربورٹ کے مطابق بیٹاپ میں صغرا 'خون' پردئیمنا پائے مجھے ہیں محردے بھی درست نسیں اور ہامنس خراب ہے۔

علاج

ا- مریش بستر پر لینا رہے۔ اگر حملہ شدید نہ ہو۔ ناطاقتی زیادہ نہ ہو تو معمولی لیلئے جلنے میں کوئی مضاکقہ شیں۔ البتہ نے اگر مسلسل ہو تو جیٹنال میں رکھنا ضروری ہو آیا ہے۔

2 نذا میں لممیات اور نشاستہ کی مقدار زیادہ ہوئی جائے۔ اندے کی سفیدی مرتبے ہوئی جائیں مجھلی اور مرفی اللہ دودہ وی دینے جائیں مجھلی اور مرفی کا دودہ مفید ہیں۔ کاموشت مفید ہیں۔

- 3- غذا میں پیکنائی ہرگزنہ ہو۔
- 4- شراب اور اس متم کی دو سری ادویہ ہے تعمل پر بیز کیا جائے۔
- 5- وٹامن ب کے مرکبات منیہ ہیں۔ شدید تے اور ملکی کے دوران وٹامن ج مل کر
  www.besturdubooks.wordpress.com

گلوكوس كا مخلول وريد كے ذريع ويا جا سكتا ہے۔

6- FLAGYL اور کورٹی مون کے مرکبات دینے کا رواج عرصہ سے ہے۔ کتے ہیں کہ ان کے استعال سے فائدہ ہو تا ہے۔

مریض سے تعلق میں آنے والوں کو بیاری سے بچاؤ کے لئے HEPATITIS A&B ویکسین کا ٹیکد لگایا جائے۔

جگر میں سوزش کی اور بھی تشمیں CHRONIC HEPITITIS وغیرہ و پکھنے میں آتی ہیں۔ جن کی علامات اور علاج تقریباً اس سے مطبح جلتے ہیں۔

## بكركا انحطاط HEPATIC CIRRHOSIS

یہ ایک الی وجیدہ بہاری ہے جس میں جگر کے خینات ختم ہو جاتے ہیں۔ ان میں انحطاط پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں انحطاط پیدا ہو جاتا ہے اور دہ اپنے روزمرہ کے افعال اوا کرنے کے قاتل نہیں رہجے۔ انحطاط کے نتیجہ میں جگر کی اپنی صورت خراب ہو جاتی ہے اور اس میں سفید ریٹے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چونکہ جگر انسانی جم کے لئے اہم خدمات بجا لاتا ہے۔ اس لیک اس کی کارکردگی میں رکاوٹ تکدر سی کو متاثر کرنے کے علاوہ جان کے لئے خطرہ ہوتی ہے۔

## اسپاپ:

جگر کا انحطاط آسانی سے نمیں ہو آ۔ اس کو خراب کرنے والی چیزیں جب طویل عرصہ کس اس کو متاثر کرتی رہیں تو وہ متاثر ہو آ ہے بلکہ یہ کما جا سکتا ہے کہ جگر کو خراب ہونے بی ایک طویل عرصہ لگتا ہے لیعنی قدرت مریض کو مسلسل معلت دہتی ہے کہ وہ افتات رسان اشیاء کو ترک کر دے۔ جب ایک لیے عرصے تک ان کو جگر پر اثر انداز ہونے کی چھٹی ملی رہے تو چر جگر خراب ہوتا ہے اور اس کے عام طور پر باعث یہ ہوئے ہیں۔

وائرس کی وجہ سے جگر کی موزش شراب توشی خاص طور پر کیمیاوی طور پر بن مولی معنوی منشیات یہ اور جگر کی نالیوں میں رکادث نذا میں منروری عناصر خاص www.besturdubooks.wordpress.com طور پر خمیات کی کی وراک میں چکنائیوں کی کشت اس کا سبب بنتے ہیں۔ بلکہ

یوں کہنا چاہئے کہ آیک لیے عرصہ تک حریض الی غذا کھٹا رہا جو جو اس کی جسمانی

مروریات کے لئے کافی نہ تھی۔ غذا میں تحیات اور ان کی ایس تشمیس موجود نہ تھیں

جن کی جگر کو ضرورت ہوتی ہے۔ غذائی کی کی وجہ سے جگر اور اس کے فیلئے کرور پڑ

جاتے ہیں۔ ایسے میں مریض جب شراب بیٹا ہے یا سموم دوائیس کھا آ ہے تو یہ جگر

کے ظیوں کی ہاکت کا باعث بن جاتی ہیں۔

تپ وق کی مشہور دوائی INH چنبل کی دوائی METHOTREXTATE رعشہ اور بلڈ پریشر کی دوا METHYL DOPA اور دردوں کی متعدد دوائیں ظیوں کو براہ راہت خراب کر سکتی ہیں۔ اس کئے شراب یا یہ ادویہ یا سکھیا' سیسہ' پارا' بڑ آل فشرف وغیرہ ایک عرصہ تک استعال سے جائیں تو اس پیاری کا برنا ایک لازی 'تیجہ بن جاتا ہے۔

علامات: سید بیاری بری آسته برهتی ہے۔ مریض کو مدنوں احساس نمیں ہو آگ۔ اس کا اندر کھایا جا را ہے۔ علامات بھی نمایاں نمیں ہوتیں اور نہ ہی ان ہے کوئی خاص تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے کہ ابتدا میں بدہضی محبوک کی کی جنسی کزوری ' ہر دفت تھکن محسوس ہوتی ہے جسم میں طاقت نہیں رہنی اور کام کرنے کو بی نہیں چاہتا۔

ا گلے مرحلے پر سرتان' بیبٹ میں پاتی اور خون کی قے کے بعد پیروں پر سوجن' اسال اور لمکا بلکا بخار اور بیزاری۔

جگر برصنے کی بجائے سکڑ آ ہے۔ یہ قان بھیٹہ تمیں ہونا جسم کے ٹیلے حصد سے
بال گرنے لگتے ہیں۔ جنسی رخانات میں کمی آنے لگتی ہے۔ خون کی کی۔ گردن ا چرے اور بازؤں یہ خون کی سرخ رکیس نمایاں نظر آنے لگتی ہیں۔ باتھوں کی ہتھیلیوں کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ چرے ابتلوں اور دو سرے حصوں کے بال گرنے لگتے ہیں۔ سرمنجا ہو جاتا ہے۔ گوشت و حلک جاتا ہے۔ ہر جگہ کزوری دیمی جا کتی ہے۔

تشخیص: خون میں سرخی کا امتحال بتائے گا کہ اس میں کی داقع ہو گئی ہے۔ ESR www.besturdubooks.wordpress.com برم جاتا ہے۔ خون کے سفید والے تم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرشید تاضی صاحب نے خون کے معالنہ کے دوران ایک اہم مشاہدہ یہ کیا ہے کہ اس میں الرمومن کی مقدار کم ہو جاتی ہے جو کہ تندرست خون میں 3.5 نی 100 می می ہوتی ہے۔ اس میں عام طور پر 2.6 گرام کے قریب ہوتی ہے۔

اس بہاری کی تشخیص میں الزاساؤنڈ کو بوی اہمیت عاصل ہے۔ ایک مریض کی رہارے حسب دیل ہے:

> Liver is shrunken. Echogenic with irregular surfae. Rounded edge. Portal vein prominent -Ocsophogeal variees seen. Spleen is Moderately enlarged.

> Effusion is Seen in the Pleural cavity and increase in Pericardial fluid.

Moderate amount of free fluid Seen in the abdominal cavity.

اس رپورٹ کے سفابق بھیبھٹووں اور دل کی جملیوں میں بھی پائی پڑھیا ہے۔ پیٹ میں پانی پڑا ہوا ہے تلی بھیلی ہوئی ہے۔ یہ تمام علامات جگر کے دوران خون کی رکادٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

ایکسرے میں صرف تالیوں میں خوان کا تھراؤ اور آ نجماد نظر آ ہے۔ کوئی مقید معلومات عاصل نہیں ہو شکتیں۔

ایٹم سے تشخیص کے طریقے جگری پیاریوں میں ہوئی اجمیت رکھتے ہیں۔ یہ جگر کا اساز اس کے خلیوں کی کارکردگی وغیرہ کے بارے میں قاتل قدر معلومات مہیا کر بھتے ہیں۔ اس فتم کے ادارے لاہور اسکان اولینڈی اور کراچی میں موجود ہیں جمال فیک ایشمک انرٹی میڈیکل سنٹر بوے میتالوں میں واقع ہیں۔ اور وہ مفید خدمت معمولی معادضہ پر کردیتے ہیں۔

ایک اوزار کے زریعہ جگر کا ایک کلوا پیٹ کونے بغیرنکال کر نیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس فتم کے نیسٹ متعدد لیبارٹریوں میں کئے جاتے ہیں۔ پروفیسر خلام رسول قریش صاحب کو ان میں بوی شرت حاصل ہے۔ انہوں نے اس نتم کے ایک مریعش کے نیسٹ پر یہ رپورٹ تیار گی۔

Recieved portion of firm greenish yellow mass.

The cut surface is multi-nodular. The Consistency of the tissues is firm.

#### HISTOLOGY

The section is from liver. The liver is divided into multiple nodules, by thick bads of fibrous tissue around the portal areas.

The specimen shows PORTAL CIRRHOSIS of LIVER جگر کے انحطاط کی متعدد قشمیں ہیں۔ جن کی تفصیل تقریباً ایک سی ہے۔ البتہ علیات کا موازنہ بعض اوقات مغید ہو تا ہے جو بوں ہے۔

|                          | POSTNECKOTIC                      | ALCOHOLIC                   |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                          | CIRRHOSIS                         | CIRRHOSIS                   |
| جنس                      | خواتين ميس زياده                  | زياره تر مروجتلا ہوتے ہيں   |
| · * *                    | ممی بھی عربی ہو سکتا ہے           | 40 مال کے بعد زیادہ ہوتا ہے |
| جگر کی سوزش اور پھار ہوں | م <i>کر</i> کی خرالی ا <i>کثر</i> | عام طور پر جگر جمل پہلے ہے  |
| کے سابقہ حملے            | ر ہتی ہے                          | كوكى تكليف شين ربتي-        |
| جبرکی حالت               | مبكر سكزا هوا                     | اکثر پڑھ جا آ ہے            |
| على                      | بڑھ جاتی ہے                       | أنحثر شيس يزمتن             |
| چي <b>ٺ ۾</b> ڻ ڀائي     | ir                                | معمولي                      |
| خون کی تے                | أكثر                              | تيمى تبمى                   |
|                          |                                   |                             |

| کیمی کیمی                 | اكثر        | منثی کے رورے |
|---------------------------|-------------|--------------|
| آکڙ ہو جا تا ہے           | تميمى تميمى | بخار         |
| موٹایا ہو جاتا ہے         | ويلا        | جسم کی حالت  |
| پنوں ہیں دردیں دافی عوارض | افهوشاك     | انجام        |
| پاکل پرن باتھوں عیں کشنج  |             |              |

علاج: مریض کو چلنے پیرنے کی ممانعت کر دی جائے۔ بستر پر لینا رہے۔ غذا میں نمک اور پیکنائی کم کی جائے۔ آزہ سبزیاں' پیل اور لممیات از قشم مرفی کا گوشت دیا جائے۔ وٹامن B مرکب دی جائے۔ خون کی کی کے لئے فولاد کے مرکبات VITAMIN B - 12 کیکٹن دیئے جائیں۔

مریض کو نشہ آور اوریہ اور خاص طور پر جگر کو نقصان دینے والی دواکیں نہ دی ۔ عامیں۔ پیدے سے پائی نکلانے کے لئے پیٹاب آور اوریہ دی جائیں۔

علاج کے سلسلہ میں استعال ہونے والے طریقے ایسے ہیں جن کو صرف ماہر اور تجربہ کار ہاتھوں انجام پانا چاہئے۔ اس لئے مریض آگر بھتر ہونے تک سپتال میں واخل رہے تو بھتر رہے گا۔

## JAUNDICE كان

ر قان سے مراد آنکھوں اور زبان کا زرد ہو جانا لیا جاتا ہے۔ کراچی میں لوگوں نے اسے بیلیا جیسا ولیسے بام دیا ہے۔ یہ نیاری نمیں بلکہ ایک ایکی کیفیت ہے جس میں سارے جسم کے اندر اور باہر زردی چھا جاتی ہے۔ آنکھوں کی زردی کے ساتھ بیٹاب اور پافانہ کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔

مفرا کے رکھوں کا تعلق فون کے مرخ دانوں سے ہے۔ جب یہ مرخ دانے ممل معرف کے مرخ دانے میں موجود کیمیادی عنامر ملک میں جاتے ہیں تو مختف مقالت پر ان کو توڑ پھو ترکے ان میں موجود کیمیادی مقاوی نگل لئے جاتے ہیں آگد دوبارہ کام میں لائے جا تکیں۔ ان میں ایک اہم حصد صغرادی رنگ یا BILIRUBIN ہو آ ہے۔ یہ رنگ فون کے ذریعہ الیومن کے ماتھ شامل میں www.besturdubooks.wordpress.com

کرکے جگر کی سمت بھیجا جاتا ہے تاکہ وہاں ہے یہ پھرسے مغرا بیں شامل ہو کر گردش میں شریک ہو جائے۔ گردے اس رنگ کو باہر نمیں نکال کیجے۔ جگر میں جا کر فالتو رنگ کو لممیات کے ساتھ شامل کرکے جسم سے باہر نکال ویا جاتا ہے۔

نذا کو ہشم کرنے کے دوران صفرا کا جو حصہ چھوٹی سنت میں آن کر کر ہے ہے۔ اس کا کچھ حصد وہیں سے دوبارہ خون میں شائل ہو کر پھرسے جگر کو چلا جا ہا ہے۔ جب کہ بقایا بڑی آنت میں جا کر STERCOBILIN کی صورت میں یا خانہ میں شائل ہو کر اس کو خاکی رنگت دے دیتا ہے۔ بڑی آنت سے اس کی اضافی مقدار کردول کو چلی جاتی ہے۔ جمان سے یہ UKOBILINOGEN کے نام سے پیشاب کے راستہ غارج کر دی جاتی ہے۔

جم میں اس رنگ کی آمدورفت کے اس نظام کو جاننے کے بعد اہم صورت ہے ہے کہ خون میں اس کی مقدار 2000 میں ایک گرام سے کم رہتی ہے۔ اگر کمی دجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو جائے مثلاً میہ مقدار 1.5 کمی گرام سے بڑھ جائے تو جم کو پہلا رنگ دے دیتا ہے۔

یر قان کا مطلب ہے ہے کہ جم بی صفراوی رنگ کی مقدار آتی بردھ گئی کہ جم ان کا بندوہست نمیں کر سکتا۔ جیسے کہ حمل خاری بین خون کے سرخ والوں کی وسیع کیات کا بندوہست نموں جو جائے یا جگر میں خون کا نظام درہم برہم ہو جائے یا اس کے افراج کے راستوں ہیں ہے کئی جگہ رکاوٹ آ جائے۔

# اسباب: ر قان کو ان اہم اسباب سے بیان کیا جا آ ہے

ا- رکاوٹ سے پیدا ہونے والا OBSTRUCTIVE JAUNDICS اس میں پہتا کی چھریاں یا لبلہ میں کینسر کی وجہ ہے آنتوں کو آنے والی صفرا کی تالیاں مسدود ہو جاتی ہیں۔ اور مغرادی رنگ اور مغرا آنتوں میں کرنے کی بجائے دوران خون میں شامل ہو کر جسم کو رنگ دیتے ہیں۔

2- خون کی الی بیماریاں جن میں سرخ دانے وسیع پیمانے پر ضائع ہو رہے ہوں۔ خون کو تلف کرنے والی اوویہ کے انجیکشن' یانی کا ٹیکٹ ' سانب کا زہر www.besturdubooks.wordpress.com 3، وہائی رہے قان بیں وائرس کی وجہ سے جگر میں سوزش ہو جاتی ہے۔ سوزش کی وجہ سے جگر کے اندر مقرا اور خون کے دوران میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور رنگ آنتوں میں محرنے کی بجائے دوران خون میں جاکر زردی لے آتے ہیں۔

4. نوزائدہ بچل میں والدین کے خون کے درمیان عدم نقادت کی وجہ سے مغرا رنگوں کے کیمیادی اثرات کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں اور سیچے کا رنگ بیلا پر جاتا ہے۔ جے اللہ میں NEONATAL JAUNDICE

مر قان کے مریض کی رو کداد: مریض کی جاری کی رو نداد اور معالج کا مشاہرہ بوی اجیت رکھتے ہیں۔ شلا

عمرہ نوزائیدہ بچوں میں خون کے مسائل' جگر میں پیدائش رکادٹ کے علاوہ والدین میں موروثی ''نظک۔

بزی عمروالوں میں بیتہ کی چھریاں' جگر کی سوزش اور نوجوانوں میں مصر صحت اور بیہ کا استعمال۔

جنس: مرددل بیں بلبہ اور جگر کی رسولیاں اور خواتین بیں پید کی سوزش' پھویاں۔

پیشہ: مضرصحت کیمیاوی عناصر کا کاروبار شراب نوشی استعدی باریوں کے متعدد حملے

خاندانی اثرات: بعض کروں میں پہند کا پھریاں یا جگر کی خرابیاں خاندانی نوعیت اختیار کر لیتی میں- یا گھر میں کمی کو سوزش کی دجہ سے برقان مو تو گھر کے دو سرے افراد کو بھی یہ بھاری نگ سکتی ہے۔

سالقتہ پیاریاں: جس مخص نے زعری میں کی مرجہ نیکے لگوائے ہوں۔ یا اس کو خوان کی بور۔ یا اس کو خوان کی بورا۔ یا اس کو خوان کی بوران کی بوران کی وجہ سے محرد کی بوران کی بوران کی بوران کی بوران کو برقان ہونے کے امکانات وہ سروں سے کردا ہوا اس کو برقان ہونے کے امکانات وہ سروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔

انع ممل گولیاں' قرت مروی کے لئے TESTOSTRONE کی گولیاں' سلفا www.besturdubooks.wordpress.com نامئیڈ کی مولیاں از متم 893 E D وغیرہ فظرف' بڑنال' سکھیا اور تنعی کا کشتہ متم کی ددائیں جگر کے ظیوں کے لئے نقصان دہ ہیں۔

جس مخص نے پیٹ کا کوئی آپریش کردایا ہو اس میں امکان موجود ہے کہ چیر بھاڑ کے ددران مگر کی تالیوں کو ضرر پہنچا ہو یا ہے ہوشی کے لئے دی گئی دوائی مجر کو خراب کرتی ہیں۔

علامات: ہاری کی اہم ترین اور واشح علامت برقان ہوتا ہے۔ آگر یہ مخفر عرصہ ے ہو تو سونش کی وجہ سے اور کی بیشی سے ہو تو سونش کی وجہ سے روز بردن بردی بھی تشخیص ہیں اہمیت رکھتی ہے۔ گری کی رکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے جلد کی زردی بھی تشخیص ہیں اہمیت رکھتی ہے۔ رنگ آگر کی رقبہ سے PALE مرش و آئوں کی تبانی سے اور سبزی ماکس زرد YELLOW فون کے سرخ وانوں کی تبانی سے اور سبزی ماکس زرد مربی ماکس زرد ہے۔ ہوتا ہے۔

یر بیشی ایک اہم علامت ہے۔ اگر یہ عرصہ دراز سے ہو اور پھنائی تکلیف می اسافہ کرے قو ہر قان پہنے کی موزش کی دجہ سے ہے۔ بھوک کی کی ملی اور معدہ میں درد چگر کی سوزش کی دجہ سے ہمرکی خرابی اور کیفر کی دجہ سے وزن میں کی آنے گئی ہے۔ پیٹ میں قو لئی درد مفرا کی رکاوٹ کی وجہ سے۔ چگر کی سوزش کی وجہ سے ۔ چگر کی سوزش کی وجہ سے ، بقار بو آ ہے۔ یہ بقار بگر میں امیا سے ہوئے والے پھوڑے کی دجہ سے بقی موست میں پرائی بھی او سکتا ہے۔ دلی صورت میں پرائی بھی کا سرائے بھی طورت میں پرائی ہو گئے ہیں۔ بھی کا سرائے بھی طے گا۔ جب کہ عام حالت میں صرف معمولی اسمال ہو سکتے ہیں۔ جسم پر فارش کر درد شدید جسمائی کروری محمرے دیگ کا پیشاب اور مٹی کے جسم کر خارش کر درد شدید جسمائی کروری محمرے دیگ کا پیشاب اور مٹی کے رنگ کا پافانہ اس بھا سا رعشہ محسوس ہو آ ہے۔ بعض دمائی مد سے بدیو آئی ہے۔ اور ہاتھوں میں بلکا سا رعشہ محسوس ہو آ ہے۔ بعض دمائی مد سے بدیو آئی ہے۔ اور ہاتھوں میں بلکا سا رعشہ محسوس ہو آ ہے۔ بعض دمائی علیالت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ قان کے ساتھ برھا ہوا بیٹ یا بائی کی موجودگی چگر علیالت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ قان کے ساتھ برھا ہوا بیٹ یا بائی کی موجودگی چگر کے انحطاط اور رسوئیاں کی دجہ سے ہوئی ہے۔

تشخیص: برقان اگر مغراکی تالیوں بیں رکلوٹ کی دچہ سے ہو تو اس بیں خون کے www.besturdubooks.wordpress.com

كياوى تجويه ك مائج يه موت بي-

TOTAL BILIRUBIN - 5.8 mg 100 cc.

(Normal 1.0 mg)

Conjugated biliruhin - 4.1 - -

Unconjugated -- 1.7 ---

S.G.T. - 500 (normal 35)

Alkaline Phosphatase - 200 (normal 3 - 13)

فون کے اُضافی نیسٹ جس

Bleeding Time - 10 minutes (normal 7 - 8 minutes)

Prothrombin Time - more than 30 Sec

(normal 12 Sécunds)

سفید وائے TLC کم مقدار میں

بعش معمولی اشانوں کے ساتھ BILE PICMENTS کی مقدار کانی زیادہ ہوگی۔ وہ بر قان جو خون کے سمرخ وانوں کی جانی کی وجہ سے ہو اس بیس خون کے کیمیاوی معالنے پر مندرجہ زیل صورت مال ویکھنے بیس آئےگی۔

TOTAL BILIRUBIN \_\_ 7.8 mg / 100 cc.

Counjugated \_\_ 2.1 mg/100 cc.

Unconjugated \_-5.7 mg/100 cc.

اس کیفیت میں مفرادی رنگ OBSTRUCTIVE JAUNDICE ہے زیادہ ہوتے ہیں اور فون میں UNCOJUGATED کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جب کہ بنزش سے ہونے والے بر قان میں CONJUGATED زیادہ ہوتی ہے۔

پیٹاب میں UROBILIN کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ مان سردائی اور اس اور میں جمہ اور اس انتخاب کی ساتھ کے اس انتخاب کی

النزاساؤنڈ ایک منیہ طریقہ ہے۔ جس میں سبب سے معابق تبدیلیاں نظر آئیں www.besturdubooks.wordpress.com گ- آگر بند میں پھری یا سوزش ہے تو دہ دانتے ہو جائے گے۔ جب کہ جگر کی اپنی خرابی کا بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ کی بوھی ہوئی نے گی۔

علاج: چونکہ ران کا اڑول پر ہو سکتا ہے اس لئے مریش ہرطال میں ہستر پر پڑا رہے۔ گردول پر برا اٹر ہونے کے اندیشہ کو مسلسل توج میں رکھا جائے اصل سکلہ سبب کو طاش کرکے اس کو وور کرتا ہے۔ اگر سوزش وغیرو کی وج ہے ہے یا خون کے سرخ دانوں کی جائی برقان کا باعث ہے تو ادویہ سے فائدہ ہونے کی توقع موجود ہے۔ لیکن پھری یا کینسر کی وج سے رکاوٹ کی صورت میں دوائی ہے کار ہول گی۔ مریش کا صحح علاج تربیش ہوتا کیو کلہ برقان کا صحح علاج تربیش ہوتا کیو کلہ برقان خون بنے کی بیاری ہے۔ ایک تم کا فائم بم ہے۔ اس کو چاتو لگا کر خیریت سے کل جانا کمی کمی کو آتا ہے۔

علاج میں ان فنی مشکلات کے باوجود لوگ برقان کا علاج کرتے ہیں اور آکٹر مریضوں کو شفا ہمی ہوتی ہے۔ آپریشن کی توست بھی کسار ہی آتی ہے۔ طب جدید میں گلوکوس کے مرکبات وسیح مقدار میں دیئے جاتے ہیں۔ بعض معالج گلوکوس کا محلول ورید کے رائے بھی داخل کرتے ہیں۔ عام صالات میں اس کا جواز صرف ایسے مریضوں میں ہے جن کو قبلی ہو۔ مریض کو چکنائیوں کی ہر قسم سے پرزیز کرواتے ہوئے میں ہے جن کو قبلی ہو۔ مریض کو چکنائیوں کی ہر قسم سے پرزیز کرواتے ہوئے تقریباً 120 گرام نمیات روزانہ دیئے جائیں۔ چونکہ پرندوں کے موشت اور جلکے وزن کر چاہا کر دیا جاتا کی چھیلیوں میں چہلی نمیں ہوتی۔ اس لئے ان کو کو کوں پر بھون کریا ابال کر دیا جاتا

لمیات کی مقدار میں اضافہ کے لئے LITRISON کی 4-6 کولیاں روزاند دی جاتی ہیں COMPLAN کا سفوف پائی یا جوس میں محمول کر دن میں بار بار دیا جاتا ہے۔ ابار استعمرا اور دوسرے پہلوں کے جوس تموزی تموزی مقدار میں بار بار دیے جاتے ہیں۔ قوت مدافعت میں اضافہ اور جگر کی حفاظت کے لئے حیاتین کی کولیاں یا شکے اور حال ہی میں تبنے والی JETTIPAR کا استعمال ایک ضرورت بن مجنے ہیں۔ بیجیز اور علاج کے ایک طویل عرصہ کے بعد مربیض کے تدرست ہونے کا

امکان ہو آ ہے۔ یہ عرصہ عام طور پر تین ماہ ہو آ ہے۔ آگر علاج کے دوران ہر قان کی شدت میں اضافہ ہو آ رہے تو پھر ہیتال میں داخل ہونا ضروری ہو جا آ ہے۔

# طب يوناني

اس میں کوئی شک نیں کہ برتان کے تندرست ہونے دالے مریفوں کی اکثریت کو بوائی علاج سے صحت ہو جاتی ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ بوتائی اددیہ آخیر کے لحاظ سے تعنیری ہوتی ہیں۔ اس لئے وہ جگر کی گری کو مار کر صحت کو زیادہ جلد قریب لاتی ہیں۔ ان اددیہ کی افادیت کے ہم معرف ہیں لیکن ان کے اثرات میں نمٹنگ یا جگر ہیں گری والا تصد درست نمیں۔ اس بیاری کے اسیاب اور جگر ہیں ہونے والی فرایوں کا تنصیل تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ جس میں گری کا کوئی کروار نظر سیس آئے۔

اهبائے قدیم نے کائی اور کو کے عن انار مندل انیلوفر اور بروری کے شہرت مربطوں کو بلا کر آرام اور فرحت میا کی ہے۔ کائی کی چمال امندی کے بیٹ اندرائن ایکائن مجھی چر بٹ آلو بخارا افلی طبا شیر امنی بلید آلفہ وقیرہ کے مخلف مرکبات سے نمایت عدہ نمائج حاصل ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر اور بہ فوش ذا گفہ مند اور بگر کے لئے مصلح ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ پاسمے لکھے تحکاء نے ان کے استعال کے جو طریقے وضع کے ان میں سے اعثراب تیاری کی مشکلات کی وجہ سے استعال میں نہیں۔

ان ادویہ کے ساتھ غذا اور پر بیز جدید علم سے حاصل کر لیا جائے تو ایک عام مریض کے لئے بھزین منائج حاصل ہو مکتے ہیں۔

## طب نبوی

اس بارے بیں طب نبوی کی اہم ترین ادویہ شد' ہوا تربوزا انارا کاسی میشی' سوگل کر ریمان مجور انجیرا منا منتی اور کدو ہیں۔

پاکستان کی باکسٹک میم کے ایک کھلاڑی کے میڈیکل پر معلوم ہوا کہ
اسے برقان ہے۔ میم کے کوئ کو اس نوجوان کے جیننے کی توقع تھی۔ وہ
برے کو مارے پاس لے آیا۔ ہم نے اس نوجوان کو بتلایا کہ وہ پائی جس
مکھول کر شہت بنا کر۔ جس طرح بھی ممکن ہو لا برے چیجے شد روزانہ پل
لیا کرے۔

الاگا بازار ہے 3 کلوشد کا ذہہ لے کر آیا۔ دس دن بین اس نے پورا ذہر پی این سے نے بورا دہرے این این اس شفاف آکم کے پاس کیا جس نے اس کا کمیل کے ناقابل قرار دیا تھا۔ واکٹر نے جب شفاف آکھیں مطبوط کیفن اور چاق چوبد لاکا دیکھا تو اس کا خون ٹیسٹ کردایا۔ جب وہ ٹھیک تعلق تو اس کا خون ٹیسٹ کردایا۔ جب وہ ٹھیک تھا۔ فکا تو ایمارٹری والوں پر برسے لگا کو کھد انہوں نے پہلا بتیجہ غلط دیا تھا۔ واکٹر صاحب کی وائست بھی بر قان کا مربیش تین ماہ سے پہلے ٹھیک تیس ہو شاک اور اگر ایسا ہوا تو پھر برقان نہ ہوگا۔

ہمارا خیال تھا کہ ایک ہفتہ شمہ وینے کے بعد اگر سے تان میں کی تہ ہوئی تو کچھ اور بھی دیں گئی تہ ہوئی تو کچھ اور بھی دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم تحفہ ایسا شاندار تھا کہ اس کے ہوئے ہوئے کسی اور چیز کے سوچنے کی ضرورت بی نہ رہی۔ جگر کی تمام نماریوں میں ایک چیز واضح ہے کہ اکثر بماریاں کیمیاوی زہروں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جگر کو زہروں کے اثرات سے بچانے کا ایک لاجواب نسخہ عامر بن سعد بین ابی وقاص بیان کرتے ہیں۔

سبعت سعدا يتول سبعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من تصبح بسبع تبرات عجوة كم يضره ذلك اليوم سم و www.besturdubooks.wordpress.com

(بخاري، مسلم ' ابوداؤد)

(بس نے سعد (اپنے والد) ہے سنا۔ فرائے تنے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علی مسلم نے فرایا کہ جس نے منع کے وقت بجود سمجور کے سات والے کھائے اس دن اسے سحراور زہر بھی نقصان نہیں دیں سمے)

ای طرح کی ایک روایت بیں ارشاد گرامی ہوا کہ جس رات کو تھجوریں کھائیں مج تک اس پر زہر بھی اٹرانداز نہ ہوگا۔

معرت عائشه مديقه روايت فرماتي بي كه:

ان الرسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن في عجوة العاليت. عقاء و انه ترياق اول البكرة (سلم)

رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ مجود مجور میں شفا ہے اور اگر اے نمار مند کھائیں تو یہ زہروں کا زیاق ہے)

جگر کی تیزں زکورہ بخارہوں میں ہمارا واسط مختف زہروں کے سمیاتی اثرات سے ہے۔ ان کے علاج میں مجود کی افادے ان احادث ہے۔ واضح ہے۔ ہر قان کی اس مقم میں جمال مغزا کی نالیوں میں رکاوت آ جگتی ہے یا قوانج ہو تا ہے۔ چر مجود می مسئلہ کا حل ہے۔ نئی معلی اللہ علیہ وسلم سے معترت ابو ہرین یوں میان فرائے ہیں۔ مسئلہ کا حل النمو امان من القولنج (ابو هیم)

مجور کھانے سے قوانج شیں ہو آ۔

سمجور فیرارادی عملات ہے گریں کھول کر ان کو قرائے ہے بچاتی ہیں۔ اور اگر کی اثر ہے کی تالیوں پر میسر آ جائے تو وہ پھر لکل جائے گا جو نالی کو مسدود کرکے برقان کا باعث بن جا آ ہے۔

جگر کو شراب اور زہروں کے اثرات سے بچانے کے لئے تھجور ایک لاجواب تحفہ ہے لیکن جب جگر میں انحطاطی عمل شروع ہو جائے اور CIRRHOSIS ہونے لیکے تو ہمارے واتی خیال میں وہ مرحلہ انجیر دینے کا ہے۔ اس کی افادیت میں ا بن البیطلانے ہے ہے چھری تک لئے کا فائدہ اگرچہ بیان کیا ہے لیکن جگریا دو سری جگہ پر انحطاط کو روکنے یا FIBROSIS کا مداوہ کرنے میں انجیر مفید ہے۔ وہ جگر جو سکڑ آ چلا جا رہا ہو انجیر کھانے سے بھر نارش ہونے لگنآ ہے۔

غیرارادی عملات کے سرے کھولنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منق تجویر فرایا ہے۔ حضور اکرم نے ایسے عصلات کی مثال میں بھیمھاوں میں سانس کی تالیوں کے بارے میں ارشاد فرایا۔

## عليكم بالزييب فانديكشف المرة ويذهب بالبلغم

(ابو تیم) (تمارے کئے منقی موجود ہے۔ جو چرے کے رنگ کو کلھارٹ اور بلغم اکا کا ہے)

حضرت علیؓ کی اس روایت کے علاوہ جن میں منتی سے اعصاب کو قوت' رنگ میں تکھار میں میں نمیں بلکہ غم و حزن ہے تجاہے کا بھی فرمایا گیا۔ آپ خود منتی کو سکھو کر اسکلے روز اس کا بانی نوش فرمایا کرتے ہتے۔

جب وائرس کی وجہ سے جگر پر سوزش ہو تو دوسری جرا شم کش ادویہ کے ساتھ اگر مندی کو شال کیا جائے تو یہ دائرس کو ہلاک کروے گی۔

ام المومنين حفرت أم سلمةً بيأن فرا تي جِن-

(رسول الله صلی الله علیه وسلم کو زندگ میں مجھی ایسا کوئی کانٹا شیں ۔ چھا یا زخم جمیں ل**گا** جس پر مندی نہ لگائی گئی ہو)

کتاب التاریخ میں امام جفاریؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ارشاد نقل کیا ہے۔

## ما منشجرة احب الى الله من الحناء

(الله تعالی کو سب سے پاہرا ورفت مندی کا ہے)

محدث محد احمد زہی کہتے ہیں کہ مندی کا پائی پلانے سے کوڑھ کا زخم بھی بحرجا آ ہے۔ نظیم کیبر الدین نے مندی کو معنی خون قرار دیا ہے۔ اطباء قدیم نے مندی

www.besturdubooks.wordpress.com

ے ہے رات بحر بھونے کے بعد صبح اس کے پانی میں شکر طاکر دینے سے برقان کا علاج کیا ہے۔ برٹش فارماکویا میں مندی کے بنوں کو معدد کے السر اور بینیش کے لئے مغید بنایا گیا تھا۔ اطواء بونان جیک کے علاج میں مندی استعال کرتے تھے۔

ان تمام نکات کو جمع کریں تو جمیجہ یہ ہے کہ برقان کی ہر متم اور سوزش سے ہونے والی جگر کی تمام نکا جوشاندہ بیٹنی اوٹ والی جگر کی تمام یک تمام کی اور مندی کے بیتے چیں کر دینے یا ان کا جوشاندہ بیٹنی اثرات رکھتا ہے۔ ہم نے ہمتوں کے دخموں کے علاج جن ان سوزش جس مریعتوں کو مندی کو تنوں میں شائل کیا ہے۔ گئے اور مسوزھوں کی سوزش جس مریعتوں کو مندی کی کلیاں کروا کر شاندار نتائج عاصل کئے ہیں۔

کاسنی کے افادات کے بارے میں ابن القیم نے کمی معلی اللہ علیہ وسلم سے سے ارشاد کیا ہے۔

## من اكل الهندباء ثم نام عليدلم يحل فيدسم و لا سجر

جس نے کائی کھائی اور سو کیا۔ اس پر جادہ اور زہر بھی اثراندا ذید ہول کے)

حمرت عبراللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا۔ علیکم بالهندیا ، فانہ ما من یوم الا وہو یقطر علیہ من قطر البینتہ ۔ (ابر نیم)

(تممارے کے کاسی موجود ہے۔ ایسا کوئی دن نیس کرر آ کے جب جند کے بانی کے تھرے اس کے بودے پر ند کر آ مول)

اطباء نے جنت کے پانی وال بات کو اتن اہمیت دی ہے کہ کاسی کے پتے جب بھی کسی روائی ہیں استعمال کئے جائیں ان کو وحویا نہیں جاتا۔ پرانے تسخول میں جگر کی عامی ان کو وحویا نہیں جاتا۔ پرانے تسخول میں جگر کی عامیٰ اور مکو کے عمل بڑے اہم تھے۔ مگر اب تو عرق بنانے والا کوئی باتی نہ رہا۔ اس لئے کاسی کے پتے یا اس کے بچ بی استعمال میں روکے ہیں۔ ابن القیم تو اس کے استے معتمد رہے ہیں کہ وہ ترار دیتے ہیں۔

"اس کے بیوں کا بانی تکال کر اگر آگھ میں ڈالا جائے تو آگھ کی

www.besturdubooks.wordpress.com

سقیدی جاتی دہتی ہے۔"

حعرت عبدائلد بن عباس بي ملى الله عليه وسلم كا أيك ضخه ميان كرتے بين-"انسول في رات كوموكل بيكويا- مبح اس بين شكر ملاكر بيا اور قرايا كريد پيشاب كي تكليف اور مافظ كي كي كا بمترين علاج ہے-"

(ابونتيم)

نی سلی اللہ علیہ وسلم فرصت کے لئے سمجور یا سنتی یا سموکل کو رات بھو کر مہم اس کا پانی اس طرح بیا کرتے تے اور ان میں سے ہرایک جگر کی بیاریوں میں شاندار

اللہ تعالی نے شد کو شفا اور سمجور کو کمزوری کا حل قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسی کو کھی اللہ علیہ وسلم نے کاسی کو کھی اللہ علیہ کو گل کر نہ کا میں کا کھی ہوئی ہوئی کو اللہ مندی کو بہترین دوائی قرار دیا ۔ محمہ احمہ ذہبی نے آلو بخارا کو اجام کے نام سے طب نبوی کا عضر قرار دیا ہے۔ محمر اس کے جوت میں انہوں نے کوئی حدیث بیان نہیں گی۔ ہمارے اطباء آلو بخارا کو تمریزی کے ساتھ الماکر برقان جمر اور تلی کی بیاریوں میں استعمال کرتے آئے ہیں اس نبی میں اللی سے اختلاف کرنے کی محفوائش موجود ہے استعمال کرتے آئے ہیں اس نبی میں المی سے اختلاف کرنے کی محفوائش موجود ہے کہا کہ مریضوں میں جگر میں خون کے انجاد سے محدہ میں سوزش نمثل ہو سکتی ہے ایسے میں دباں پر المی جیسے تیزائی چیزشائل کرنا شاید ساسب نہ ہوگا۔

جو کا ولیا بیٹاب آور' آئول کے لئے مسکن اور کروری کے لئے لاجواب ہے۔
ہم نے گردوں اور جگر کے تمام مریضوں کو جدید مدرالبول ادوید کی بجائے ہیشہ جو کا پائی
شد طاکر ہلایا۔ اس سے تالیوں کی جلن بیل کی ہوئی' سدے نگا۔ پھراں گل کر
تکلیں اور مریض کو علاج کے دوران نہ تو تقاہت ہوتی اور نہ ہی اس کے جسم کے
کیمیاوی نظام میں کوئی تبدیلی داتی ہوئی۔ درنہ جدید ادویہ میں ایک دوائی چیٹاب کے
لئے دیئے کے بعد دو مری ہوٹا تیم کی کی کے لئے دینی پاتی ہے۔

قدرت نے جگر اور مردوں میں یہ کال رکھا ہے کہ اگر ان کا کوئی ایک تمائی بھی جے جائے تو وہ وفت کے ساتھ اپنے آپ کو حیات تو دے دسینے کی استعداد رکھتے ہیں۔ جگر کی تمام بتاریوں بیں طب نوی کے یہ اصول کیسال طور پر مفید ہیں۔ انحطاط لینی CIRRHOSIS کی جار قسموں HEPATITIS۔ برقان اور رکاوٹ کے مساکل بیس ان میں سے ہردوائی جان بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

#### BLOOD BILIRUBIN 100 cc 8.9 mg

(Normal I.0 mg)

پیشاب میں BILIRUBIN اور UROBILIN معقول مقدار میں موجود پائی استی موجود پائی کئیں ان نتائج سے وہ دہشت زوہ ہو کے اور باقاعدہ علاج کے لئے تشریف لائے۔ ابتدائی طور پر ان کو شد' جو کا پائی اور سمجوریں تجویز کئے گئے۔ کھانے میں مرفی کا محوشت ابال کریا کو کلوں پر سینک کرا انار اور شکترہ کا جوس' تربوز' کھیرے اور خربوزہ بٹایا گیا۔ ایک ہفتا کے بعد ان کے خون کا نتیجہ سے رہا۔

#### LIVER FUNCTION TESTS

#### BILIRUBIN

Total 48 mg/100 cc (Normal Upto 1 mg)

Conjugated 2 mg (Normal Upto 0.2 mg/al)

S.G.P.T 256 U/L (do-40 U/L)

ALKPHOSPH 489 U/L (55-220 U/L)

www.besturdubooks.wordpress.com

اس رپورٹ میں قابل توجہ بات ہے کہ BILIRUBIN ہے کم ہو کر 48 ہو مئی۔ مجھلے نیسٹ میں SGPT کی مقدار 452 تھی جب اس کا نارال سے زیادہ تغییں۔ لیکن مریض کی حالت بھتر ہو رہی تھی۔ ایکلے ہفتہ ہے ساری چزیں نھیک ہو سکیں۔ محراس کے لئے کلوٹی کاسی اور حلہ کا مرکب اضائی طور پر ویتا پڑا۔

جگر کے کینسر کا مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ ہم نے اب تک چند ہی مریض ویکھے ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک اللہ کے فعل سے زندہ ہے۔ میو بہتال لاہور کے ایک ڈاکٹر صاحب کی والدہ کو ذیا بھی 'رِ قان 'کردوں کی بناری کے ساتھ جگر کا سرطان ہمی تھا۔ واکٹروں نے بواب دے دیا۔ اب دہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تخانف سے ہمرہ ور اور تدرست اور میں ہیں۔ آج آٹھ ماہ گزر نے کے بعد دہ چارپائی ہے اٹھ بھی ہیں۔ اور تدرست عورت کی طرح کھر کا کام کاج کرتی ہیں۔ ان کے جگر کی کارکردگی کے آکثر نیست تھیک ہو جورت کی طرح کھر کا کام میس آجار و ہو این بناریوں سے ان شام اللہ بنستی سکراتی نکل قوائن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان بناریوں سے ان شام اللہ بنستی سکراتی نکل جائیں گی۔ کینسر کے بارے میں کلونی مرت بات ایمی کمنی میس شیر آئی نکل جائیں گی۔ کینسر کے لئے ان کو قبط' کلونی میں در کامنی نے مرکب شنے دیئے جا جائیں گی۔ کینسر کے لئے ان کو قبط' کلونی اور کامنی ذیا بیلس کا علاج بھی ہیں۔ جگر کے متاثرہ مریضوں کے لئے شکرا' تریوز' کیلا خریوزہ ہے صد مغید ہیں۔

# امراض مراره (پیة کی بیماریاں) DISEASES OF THE GALL BLADDER

جگر کے دائیں اور بائیں حصہ ہے صفرا لانے والی تالیاں باہر نکل کر اگریزی
حف کا کی شکل کی ایک تالی بناتی ہیں۔ جو ذرا نیجے جاتی ہے تو اس کے ساتھ پد لگا
ہے۔ جگرے روزانہ 1000-20000 صفرا پیدا ہوتا ہے۔ جس کا پچھ حصہ براہ راست
چھوٹی آن بیں گرآ رہتا ہے جب کہ اس کا زیاوہ حصہ پید بیں جع ہو جاتا ہے۔ پید
وائی طرف کی نویں پہلی کے بینچ واقع ہے اس بیں ایک وقت بیں ن500 صفرا جع رہ
سکتا ہے یہ کا بنیاوی مقصد صفرا کو ضرورت کے لئے ذخیرہ کرنا ہے۔ چو کلہ اس کا تجم
نیادہ نہیں بلکہ وہاں پر سمی بری چیز کے سانے کی جگہ بھی موجود نہیں اس لئے پید
بیمان آنے والے صفرا کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس گاڑھا بھی کرتا رہتا ہے۔ اس
طرح یہ 100000 مفرا کو وجمع کرنے کے ساتھ ساتھ اسے گاڑھا بھی کرتا رہتا ہے۔ اس

مفرا میں اہم ترین ابڑا صفرا کے رنگ اور صفرا کے تمکیات ہیں۔ اگرچہ رنگوں
کا مقعد زیادہ طور پر معلوم نہیں ہو سکا لیکن یہ مقدار میں بردہ جائیں تو سارے جم کو
پیلا کر دیتے ہیں اور بر تان ہو جاتا ہے۔ مقرا کے نمکیات BILE SALTS غذا کے
ہمتم اور اس کے بڑو بدن ہونے ہیں اہم خدمات سرانجام دیتے ہیں۔ یہ چکٹائیوں کو
ہمتم کرتے ہیں معلون ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں آنتوں سے جذب کرنے ہیں بھی
ابی کاوشوں کا سظامرہ کرتے ہیں۔ وٹامن K ان کے بغیر جذب نہیں ہو سکتی۔ چونکہ
ابی کاوشوں کا تعلق خون کو بہنے سے روکنے کا ہے اس لیے جب یہ موجود نہ ہوگی تو

مریض کے جسم کے نمی تھے سے بیٹے والا نون رکنے ہیں نہ آے گا۔

پتہ کے ان اتعالی اور مقاصد کو سامنے رکھیں تو اس میں ہونے والی خرابوں اور پاریوں کو سیھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جیسے کہ اگر سمی یا پھتائیوں کے کھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو صاف طاہر ہے کہ پند سے مغرا آئتوں کو مطلوبہ مقدار میں میسر شمیں ہو رہا۔

پنڌ کي پھرياں

## GALLSTONES (CHOLELITHIASIS)

پید میں پھری آکٹر لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر شخص کو الیمی کوئی تکلیف نسیں ہوتی جس سے ان کی موجودگی کا شبہ یا اندازہ ہو سکے کیونکد علامات کے بغیر دنیا میں کافی لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ مشاہدات سے معلوم ہوا کہ امریکہ' کینڈا اور آسٹریلیا کے رہنے والوں کو پھریاں دو سروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ پاکستان' بھارت اور مشرق بعید کے بہت سے ممالک میں ان کی شرح بہت کم ہے۔

شایداس کی وجہ فذاؤل میں چکتائیوں کی زیادتی ہو۔ برصغیر اور مشرقی بعید میں غربت زیادہ اور آیک عام آدی کی خوراک میں چکتائی کی مقدار 30 گرام یومیہ ہے زیادہ نمیں ہوتی۔ جب کہ وسطی یورپ اور امریکہ والے روزانہ 70 سے 100 گرام تک چکتائی کھاتے ہیں۔ ان پھروں کی تخلیق میں صغراوی رگوں کے ساتھ کو پسٹرول تک چکتائیوں کے موز کر مقول مقدار میں شائل ہوتی ہے۔ اس لئے غذائی چکتائیوں کو موروالزام دینے میں کسی قدر حقیقت کو بھی وضل ہے۔

## أسباب

جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ جم میں داخل ہونے کے بعد پھنا کوں اور فاص خور پر حیوانی ذریعہ سے ماصل ہونے والی چیزوں میں کو یسٹرول نیاوہ پائی جاتی ہے جو کہ پانی میں حل تمیں ہوتی۔ لیکن مقرا میں شائل ہو جاتی ہے۔ جگر جب مقرا بیا آ ہے تو اس میں کو یسٹرول کا ایک حصہ بھی موجود ہو آ ہے جو مرکب کی شکل میں

پہ میں ذخیرہ ہو آ ہے۔ لیکن جگر کی بعض کاریوں میں مغرا کی پیدائش کا عمل غلا ہو جا آ ہے یہ بھی ممکن ہے کہ جگر نے ابتدا ہی میں کو پیشرول کی اتنی زیادہ مقدار پیدا کر دی ہے کہ اسے مرکب میں حل رکھنا ممکن نہ ہو سکا یا مرکب کے دو سرے اجزاء ناقص ہونے کی وجہ ہے اسے حل پذیر نہ رکھ سکے۔ لیکن پھری بنانے میں پہند کا اپنا کردار بھی اہم ہے۔ اگر وہ تندرست ہو تو عام طالت میں وہ پھری بنے تمیں دیتا۔ لیکن پہند میں اگر کمی وجہ سے سوزش ہو جائے تو پھر سوزش والے مقام پر رنگ اور کو لیسٹرول جمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ سوزش لیمن التماب مرارہ کے لیسٹرول جمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ سوزش لیمن التماب مرارہ کے وہ بھی ہوتی بلکہ اس کے ساتھ بد میں پھریاں کے 90 قیصدی مرابطوں کو صرف سوزش نسیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ بد میں پھریاں بھی ہوتی جب سے بی بوتی بلکہ اس کے ساتھ بد میں پھریاں

تشخيص

چھڑیوں میں اگر تحیکٹیم کی مقدار زیادہ ہو تو ایکسرے میں نظر آ جاتی ہیں درنہ ان کی تشخیص کا بہترین طریقہ المزاساؤیڈ ہے۔ جس کی مدد سے نہ صرف پھریوں کا پہنہ چل سکنا ہے بلکہ ان کا صبح سائز بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔

#### علامات

اکثر مریضوں کو ہند میں پھریوں کے باوجود کوئی تنظیف نہیں ہوتی اور پھریوں کی موبودگی کا ہند انقاقا میں جات ہے۔ اس لئے زیادہ نز علامات پھری کی وجہ سے نہیں ملکہ ان سے ہونے والے مسائل سے ہوتی ہے جیسے کہ:

ا، نالیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے پنتہ میں سوزش-

2- اليول من ركاوت كى دجه سے ليليد من موزش-

3- بروی عمر کے مرابضوں میں ہد میں کینسر ہو جا آ ہے۔

4- پتہ اور چھوٹی آنت کے ورمیان آیک سوراخ بن کر مقرا کے اخراج کا براہ راست علط راستہ بن جاتا ہے۔ جس میں بھی کوئی پھر پھش کرر کاوٹ یا پھر ہوں اور پیٹ کے اندر دو مرے خطرناک حوادث کا باعث ہو سکتا www.besturdubooks.wordpress.com

ہے۔ 5- ہ<sub>و</sub>قال

### علاج

اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو ان چھوں کو ٹکالنے کی کوشش نمیں کی جاتی۔ اگر مما کل بیدا ہوئے شروع ہوں تو اسکا پھتی حل آپریشن ہے۔

طال بی میں CHENODEOXYCHOLIC ACID نام کی آیک دوائی انجاد ہو آل ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اے دو سے تمین سال تک لگا آار کھلایا جائے تو پنے کی پتمواں ممل ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے اسے انجاد کیا ہے ان کے اپنے مشاہدات کے مطابق اس کی افادیت بچاس فیصدی کے قریب ہے۔۔

آگر تمی نے جدید علاج نہ کرتا ہو اور آپریشن ممکن نہ ہو تو ایسے لوگوں کے لئے ان مولیوں میں امید کی جملک موجود ہے۔ اس کے برتنکس طب نبوی ہیں اس بھاری کا تعمل علاج موجود ہے جے اس باب کے آخر میں ویش کیا جا رہا ہے۔

## التماب مراره ACUTE CHOLECYSTITIS

طب میں یہ کو مرارہ کتے ہیں۔ جب یہ میں شدید سوزش ہوتی ہے قو 90 فیصدی مریضوں میں اس کے ساتھ پھریاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ نالیاں جو پہد سے صفرا لے کر آتی یا جاتی ہیں ان میں سے کسی ایک میں جب پھر کھنس کر رکاوٹ کا باعث بنآ ہے تو دہاں کا اندرونی پیشر بردھ جاتا ہے۔ رکاوٹ اور پریشر کی نوادتی سے اندرونی جملیوں پر خراش یا سوزش پر ہو میں جرافیم آکر اے باقاعدہ سوزش کی شکل دے دیتے ہیں۔

سوزش کے متیجہ میں پہند اور اس میں موجود منزا گدلے ہو جاتے ہیں۔ اس سے
اگلے مرحلہ میں پہند کی دیواروں میں پرب پڑ جاتی ہے اور بید دیکھنے میں پرب کی بحری
ہوئی تھیلی لگا ہے۔ اس مرحلہ پر ووران خون منقطع ہو کر وہاں GANGRENE ہو
کتی ہے یا پہند بھٹ کر سارے بہید میں شدید فتم کی سوزش پردا کرکے

PERITONITIS اور موت کا باعث ہو سکتا ہے۔ خوش قسمت مریضوں میں قدرت اس کے ارد کرد تھیلی می بنا دیتی ہے اور اس طرح سوزش ایک حصہ تک محدود ہو جاتی ہے۔

# چکتائی اور پنه کی بھاری<del>ا</del>ں

یہ تکاری عام طور پر 40 سال سے زیادہ عمر کی بچوں والی موٹی خواتین کو ہوتی ہے۔ بعض مشاہدوں میں ان خواتین کی اکثریت خوبصورت' عمیال دار' بسیار خور اور بیٹ میں تلنج کی مریضائیں ہوتی ہیں۔ ان خواتین کو شدید سوزش کا حملہ عام طور پر بمربور مرغن کھانے کے بعد ہوتا ہے۔

قدیم پاکتانی معاشرے میں تھی اور چکنا کیوں کے بارے میں بوی خوش نمیاں پائی جاتی تھیں۔ سردی کے موسم میں اکثر خواقین اپنی جسمانی کروریوں کو دور کرنے کے لئے مٹی کے برتن میں مختلف دانوں کی پنجری۔ المی کی گول "پنیاں" خلک علوہ اور "کمر ممن" بناتی ہیں۔ ان تمام کے نئے تقریباً ایک سے ہیں جن میں تمل والے جج جیسے کہ المی 'چار مغز' خشخاش' کمر ممن 'چار محوندین' ناریل اور دو سرے مغزیات شامل ہوتے ہیں ان جن دلی کو کوٹ کوٹ کو بھرا جاتا ہے۔ یہ مرغن غذائیں اس امید بوتے ہیں ان جس کہ کو کوٹ کوٹ کوٹ کر بھرا جاتا ہے۔ یہ مرغن غذائیں اس امید پر کھائی جاتی ہیں کہ ان سے کمر کو مضوفی لمتی ہے اور خواتین کے اندرونی اعتماء پر کھائی جاتے ہیں۔

زیگل کے دوران خواتین کو زیادہ سے زیادہ تھی کھلایا جاتا ہے۔ تھی ہے لبررز مرکبات کے علادہ بچ کی مال کھنٹا کھاتے وقت رولی پر بھی تھی لگاتی ہے اور سٹھی بھر تھی اپنے سالن میں علیحدہ سے ڈال کر یہ توقع رکھتی ہے کہ اس سے دل اور جسم کی کمزوری اور خون کی کی دور ہو جاتی ہیں۔ زندگی کے کسی بھی مرحلہ پر تھی کمزوری کا علاج نہیں۔

ایک ڈاکٹر دوست نے اپنی بیگم کو زیمکیوں کے بعد گوشت کینی اور مجل وغیرہ قتم کی مقرم اور مقوی خوراکیس دیں۔ بیگم صاحب کے اصرار کے باوجوہ ان کو تھی کے مرکبات نہ دیئے گئے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

ایک مرتب ان کے خاندان میں کمی کے یمال ولادت ہوئی تو یہ اپنے میاں کو ہمراہ کے کر وہاں میں کئی۔ رچہ کے لئے دودھ میں جمورارے "کشش اور عارق ایال کر ہم وزن تھی اور شکر سے ایک آمیزہ "اچھوانا" تیار کیا کیا۔ جو خوشی کے طور پر ممانوں کو بھی بلایا کیا بچو خواتین نے اس دہشت تاک مرکب کے دو دو گلاس بھی ہے۔

فادند کو سے "ولعلی موازنہ" وکھانے کے بعد ان کو عمر بھر سے شکایت ری کہ بچوں کی پیدائش کے بعد تھی نہ چنے کی دجہ سے ان کی بڈیاں کی رہ عمیں ہیں۔ حالائمہ وہ اپنی ہم عمر خواقین سے زیادہ صحت مند اور تندرست یہ کی الگ ہیں۔

اردد کا ایک مصور محادرہ ہے کہ "مجیما ہوؤ مے دیما کاٹو مے" اس کے مطابق جب کوئی مجمی- چکنائی یا اس سے بنے ہوئے مرکبات کھا آے تو ان کے استعال سے جم کو نہ تو کوئی قوت عاصل ہوتی ہے اور نہ ہی معمی کے مرکبات خون کی کی کو دور كرتے جي- زيكل كے بعد زجه كوسب سے زيادہ ضرورت ايس چيزوں كى موتى ہے جن ہے خون پیدا ہو اور جسم کے عصلات کو طاقت کے۔ تھی خواہ ولیل ہویا بناسیتی اس میں مرف چکنائی ہوتی ہے۔ خون پیدا کرنے والے وٹامن یا فولاد کا کوئی حصہ شیں ہو آ۔ اس میں لممیات یا پروٹین مجی تمیں ہوتے۔ سمی کھننے سے جسم میں چرتی کی معقول مقدار پیداک جا عتی ہے۔ جسم میں جانے کے بعد بیا پھتائی خون کی تالیوں میں کو بسٹرول کی صورت میں منجمد ہو کر ان میں بندش ہیدا کر عمّی ہے۔ بیٹہ میں پھریاں ین تکتی ہیں اور جمم کی ہیئت کو برصورت بنانے میں لاجواب ہے۔ بعض لوگ اس غلط متی میں جتلا ہیں کہ کارن آئیل یا نیا آتی ٹیل جسم میں چکتائی پیدا شیں کرتے۔ یہ مغروضہ بالکل غلط ہے۔ چکنائی خواہ ممی بھی ذریعہ سے ہو جسم میں خرالی پیدا کر سکتی ب البت نبائاتي ذرائع سے حاصل ہونے والی چکتائیاں کم تعصان وہ ہوتی ہیں اب مکھ لوگ نبا آتی چکنا کیوں سے بھی بدخل ہو کر روغن زجون کو کھاتا پکانے کا بھترین طریقہ قرار دینے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔

#### علامات

اس کی اہم ترین علامت "درد" ہے۔ ہو جار صورتوں میں ہو سکتی ہے پیٹ میں ہو سکتی ہے پیٹ میں ہو سکتی ہے پیٹ میں ہوتی ہے یا پیٹ کی جلد کے نیچے سارے علاقہ میں خاص طور پر وسطی اور درمیان میں پسلیوں سے نیچے 'جلد کے نیچے سارے علاقہ میں خاص طور پر وسطی اور درمیان میں پسلیوں سے نیچے 'جلد کے نیچے مصلات اکڑے ہوئے گلنے ہیں۔ یا قرانے کی طرح کا درد سارے پیٹ میں محسوس ہوتا ہے۔ بیت کی سوزش کا درد گردن سے نیچے دونول کند عوں کے درمیان مجھلی طرف زیادہ شدت سے محسوس ہوتا ہے۔

سردی لگ کر بھار چڑھتا ہے۔ بوک عام طور پر آسانی ہے اتر نے بی نمیں آگ۔ دائیں پہلی کے نیچے ورد محسوس ہوتا ہے۔ جس کو دبانے سے اشاف ہوتا ہے۔ ای طاقہ میں پہلیوں کے نیچے دبانے سے گولد سابھی محسوس ہو سکتا ہے۔ ای جگ لبا سابھی محسوس ہو سکتا ہے۔ ای جگ لبا سابھی اس کے بینے درد ہوتا ہے۔ بھوک' ڈکار اور ہوا بند ہو جاتے ہیں۔ جس سے شہر سائس لینے سے درد ہوتا ہے۔ بھوک' ڈکار اور ہوا بند ہو جاتے ہیں۔ جس سے شہر بڑتا ہے کہ بھے آنتوں میں بند پڑتمیا ہے یا ان میں کمی چیز نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔

پہ کی میہ سوزش اسے پیپ کی ایک تھیلی میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ اس بیپ اور سوزش کی دوجہ سے سارے جسم میں زہر مجیل کر موت کا باعث بن سکتا ہے۔ مغرا کی مالیاں اور جگر متودم ہو کر بخار اور برقان کا باعث بنتے ہیں۔ پید زہریا ہو کر اگر بھٹ جائے تو زہر سادے بیٹ میں مجیل جاتا ہے۔ جس سے پیدا ہونے والا جاتا تو زہر سادے بیٹ میں مجیل جاتا ہے۔ جس سے پیدا ہونے والا PERITONITIS

# تشخيص

اس بناری کی زیادہ نر تشخیص علامات اور ان کی شدت کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ بہت کم مریض ایسے ہیں جن کا ایکسرے کرنے پر پند بیں پھریاں نظر آئیں اور ایس شدید صورت حالات میں مولیاں وغیرہ کھلا کر ایکسرے کرنے کا لمبا طریقہ کار آمد شہر ہوگا۔ الزاساؤنڈ میں بندکی تبدیلی نظر آئتی ہیں۔ اگر اس کو کرنے والا سمجھدار ہو تو بَارِی کَ تَشْخِص آسالُ سے ممکن ہو سکتی ہے۔ پہنا کی خرابوں میں خون ' پیٹاب اور الٹراساؤنڈ کی تبدیلیوں کو واضح کرنے کے لئے ہم نے ایک خاتون کی رپورٹیس مامش کی ہیں۔ جن کو ہے میں تکلیف کے علادہ زیابیٹس کی بناری بھی ہے۔ اور ان کی ضرورت کے مطابق تمام ٹیسٹ کے محے۔

#### PHYSICAL URINE - EXAMINATION

| Calour      | Yellow |
|-------------|--------|
| Sp. Gracity | 1030   |
| Turbidty    | Yes    |
| Deposit     | Slight |

#### CHEMICAL EXAMINATION

| ColourYellow      |  |
|-------------------|--|
| pH5.0             |  |
| Sugar2.2%         |  |
| ProteinTraces     |  |
| BloodNil          |  |
| KetoneNil         |  |
| UrohilinogenNil   |  |
| Bilirubin present |  |

#### MICROSCOPIC EXAMINATION

Pus Cells - 3 - 5 HPE

RBCs - NIL - HPE

Epi. Cells - rare - HPE

Crystals\_ \_\_\_few Calcium oxalate/ HPE

Organisms NIL

Misc NIL

اس رپورٹ کے مطابق ان کے پیٹاب میں 22 فیصدی شکر کے علاوہ کروول سے آئے والی چہل بھی معمول مقدار میں ہے۔ خورد بنی معائد پر ،CAL OXALATI: ملاجس کا مطلب ان کے پید کا فراب ہوتا ہے۔ بیٹاب زیادہ گاڑھا اور تیزابیت کی طرف ماکل ہے۔

پیٹاب میں شکر کی موجود کی بیٹر نظر ان کے خون میں شکر کی مقدار پاہ جلانے کی کوشش کی منی- جن کا جواب بیا ملا۔

Blood glucose per 100cc

FASTING =  $160 MG (normal 80 \cdot 120)$ 

#### AFTER BREAKFAST

21/2 hours after breakfast 280 mg (normal 110 - 180)

خون میں گلوکوس کی مقدار بہت زیادہ رہی۔ دو روز کے بعد ٹیسٹ کروایا گیا۔ تو شکر کی مقدار برمد کر 290 ملی کرام ہو گئی تھی۔

یہ کی کارگزاری مشتبہ تھی۔ اس لئے ان کے خون میں مغراکی موجودگ معلوم کرنے کا نیسٹ کروایا گیا۔

SERUM BILIRUBIN 3.7 mg/i00 cc

(NORMAL: 0.2 -- 1.0 mg)

# سوزش کا ہونا طاہر ہو رہا ہے۔ خون کے TLC DLC کا تقید بد رہا۔

#### HAEMATOLOGY REPORT

Hacnoglobin \_\_\_\_\_ 7.2 g /dl

Total WBC \_\_\_\_\_ 16000 / cu mm

Neutrophils \_\_\_\_ 76%

Lymiphocytes \_\_\_\_ 18%

Monocytes \_\_ 18%

Eosinoph \_\_\_\_ 6%

Basophils \_\_\_\_ 0%

BSR \_\_\_\_ 30 mm / lst Hr

No change in blood chemistry

تکلیف کی نوعیت کا پہ چلانے کے لئے المزاساۃ نڈ کروانے کا فیصلہ کیا کمیا۔ آگرچہ یہ نیسٹ بے منرر اور تسان ہے۔ لیکن اس کی فیس 300 روپے ہے۔ جو اکثر، مریشوں کے لئے بہت زیادہ ہے۔

#### ULTRASOUND ABDOMEN

Gall Bladder & Contracted walls, thickened,

Billary Passages Full of multiple small Sized freely

mobile stones.

Speen & liver Enlarged - fatty extending

Portal System 4 cm helow costal margin Spleen

slightly enlarged.

Pancreas N.A.D.

Aorta/IVC N.A.D

Ascites No Abdominal fluid seen

Kidneys Both Kidneys Normal in Size and

Texture, No Calculi

or Hydronephrosis.

Urinary Bladder & N.A.D.

Prostate

Uterus No Pelvie Swelling or

Fibroid seen.

INFERENCE CHRONIC CHOLECYSTITIS.

with multiple stones and fatty liver

اس خانون کے متائج سے معلوم ہوا ہے کہ ان کو ذیا بیلس کے علاوہ ہے گی سوزش اور اس کے اندر متعدد چموٹی چموٹی پھریاں ہیں۔ ان کا جگر بڑھ رہا ہے اور اس ہم چہلی کی حمیس بن چکی ہیں۔

ایسے مریفنوں میں خاصی تیاری کے بعد بھی اگر النزاساؤنڈ کیا جائے تو آکٹر پہ= نظر نئیں آئے۔ جب نظر آئے تو وہ چیلنے کی بجائے سکڑا ہوا ہو تا ہے۔ اس کی دیواروں کی موٹائی تندرستی کی حالت میں 3 ملی بیٹر ہوتی ہے۔ جب کہ اس کیفیت میں وہ 6 ملی بیٹر یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔

اس کے ساتھ مکر کا میل جاڈ ایک لازی نتیجہ ہے۔

پند کی بیاریوں کی تخیص کے لئے ایمرے کا ایک خاص طمیقہ CHOLECYSTOGRAPHY ایک مدت سے مغبول چلا آیا ہے۔ لیکن سوزش کے دوران پند دواؤں سے رتمین نمیں ہوتا۔ اس لئے ایمرے میں نظر نمیں آتا۔ جب وہ ایکرے کی ظم میں نظری نہ آئے تو اس کی غیرما مری کو النے معالی دینے درست معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ المزاماؤنڈ کے ذریعہ پند کا معالند ایک قابل اعتاد طریقہ ہے۔ خون کی اس رپورٹ میں اہم بات خون کے سفید وانوں بعنی WBC تعداد میں اضافہ ادر اس کے ساتھ تی ان سفید دانوں کی حتم اضافہ در اس کے ساتھ تی ان سفید دانوں کی حتم

POLYMORHONUCLEARS کی شرح میں زیادتی ہے۔ جو شدید سوزش کاہر کرتی ہے

علاج

صح علاج سے کہ تشخیص اور بیاری کے جملہ کے فرا بعد یا دو تین دن کے اندر آپیشن کرکے پید نکال دیا جائے۔ یکھ سرجن شدید سوزش کے دوران پید نکالنا پید نسیس کرتے ہیں ان کی رائے ہی بیاری کا شدید جملہ گزار لیا جائے تو مریش کی جسمانی حالت بعد ہوئے سے بعد الحمینان سے آپیشن کیا جائے۔ جمال تک حالات کا تعلق ہے فرری آپیشن بمتر قرار دیا میا ہے۔ آگر کمی دج سے ایسا ممکن نہ ہو یا مریش رضامندنہ ہو تو بھر۔

ا- بریش بستر پر لینا رہے۔ ابتدا میں حسل خانے تک جانے کی تکلیف بھی برداشت ند کرے۔ حالت بھتر ہونے پر حسل خانے جا سکا ہے۔
2- اگر قے اور حتلی ہو تو اس کے بند ہونے تک کھانے پینے کو بچھ بھی نہ دیا جائے۔ بانی اور غذا کی کی کے لئے ورید کے ذریعہ گلوکوس 5% تمک کے ساتھ ملا ہوا دیا جائے۔

3- ورد کے لئے PETHIDINE یا MORPHINE کا ٹیکہ۔ یہ لیکے بعد میں معیبت کا باحث بنتے جیں۔ اس لئے ان کو مجبوری کے بقیر استعال نہ کیا جائے۔ ورد اگر بہت زیادہ نہ ہو تو IDRAC-BUSCOPAN یا SPASMO CIBALGIN کی محولیاں دی جائمیں۔

4- سوزش کو روکنے اور اس کے چمیلاؤ کے خلاف جراشیم تحش دداؤں کو بوری مقدار جس کی دن تک دیا جائے۔ جیسا کہ ان جس سے کوئی ایک۔

www.besturdubooks.wordpress.com

الی ادویہ کی فرست بڑی لمی ہے۔ آج کل کے ڈاکٹر جان بوجہ کر منتی اور فینس ادویہ دے کر مریض کو متاثر کرتے ہیں۔ جس کی بسا اوقات ضرورت شیں ہوتی۔ اس منت کی مرد میں میں میں میں اوقات صرورت سیں ہوتی۔

ایک مریش کو پہند میں شدید سوزش تھی۔ اس کو ERYTHROCIN سوزش کے لئے اور IDARAC درد کے لئے دیے گئے۔ دو دنوں بھی کانی افاقہ ہو گیا۔ ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ اضافی طور پر کمی سرجن کو بھی دکھالیں۔ ہاکہ اگر کمی مرحلہ پر بات قابو سے نکلنے گئے تو سرجن آپریش کے لئے تیار ہو۔

انقاق سے مرجن صاحب ہارے زاتی دوست اور مریض کے بھی خاندانی دوست اور مریض کے بھی خاندانی دوست سے انہوں نے انہوں نے کلل مربائی سے فیس بھی نہ لی۔ نیکن مریض کو جس طاح سے دو دان میں فائدہ ہوا اسے تبدیل کرکے اس کی جگہ 180 روپ کا ایک ٹیکہ میج شام تجویز کر دیا۔ جب مریض رویہ محت ہو رہا تما تو اس میں تبدیل کا کوئی جواز نہ تما۔ انہوں نے اپنی اہمیت داخت کرنے کے لئے گئے 12 روپ روزانہ کی بجائے 400 روپ روزانہ وال تھے شروع کروا دیا۔

اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے بتیہ علاج طب نبوی سے کیا اور مریض تدرست ہو گیا۔ 2- بیٹ بر کرم پانی کی بوش رکھی جائے۔

6- فون کا DLC TLC ہر تیسرے ون کرکے اطمینان کیا جائے کہ سوزش مبدل ہو 'ری ہے یا نہیں؟

## مزمن التهاب مراره CHRONIC CHOLECYSTITIS

پہت کی مزمن سوزش عام طور پر پہت میں پھری کی مریض عورتوں کو ہوتی ہے۔
اگرچہ مردوں کی تقیل تعداد بھی اس کا فکار ہوتی ہے لیکن متوسط عمر کی موثی بچوں
والی عورتی اس میں زیادہ جٹا ہوتی ہیں۔ اس لئے پہتے میں پھری پیدا کرنے والے تمام
اسباب اس بھاری کے بیدا کرنے کا باعث بھی ہوت، ہیں۔ بچ پیدا ہونے ہے بھاری
کے اسکانات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ عمال وار خواتین جو بسیار خوری کرتی ہیں اور ان
کی غذا میں پھنائیاں "محی مضائیال اور پراٹھے شامل ہوتے ہیں۔ ان کو اکثر یہ بھاری ہو

مانع حمل محولیاں کھانے یا اسوائی بھاریوں کے علاج میں استعمال ہونے والے ارمون پند کو خراب کرتے ہیں۔ ماہرین مانع حمل محولیاں کی وجہ سے ول کی بھاریوں کا بھی شبہ کر رہے ہیں۔ فیابیش کی وجہ سے بہلہ کی خرابیاں پند کو بھی مثاثر کرتی ہیں۔ لبلبہ کے علاوہ چھوٹی آنت سے غذا کے انجذاب کے مسائل کی وجہ سے صفراوی نمک دوبارہ جذب نہیں ہوتے اور خون میں TRIGLYCERIDES کی مقدار بردھ جاتی ہے اور خون کے مرخ ذروں کی وہ بھاریاں جن میں HEMOLYSIS کو تا ہے ہت میں سوزش بیدا کر بیک ہیں۔

ہے محرقہ بخار کے دوران اس کے جرافیم پند میں تھس جاتے ہیں اور وہاں پر سوزش پیدا کر بکتے ہیں۔

#### علامات

بیت میں اکثر اوقات ہو جھ' اچارہ یا بیٹ کے وسط میں اوپر کی جانب دروکی می کینیت بس کو ڈکار مارنے سے بیٹ میں کینیت بس کو ڈکار مارنے سے بیٹ میں ہوا کی مقدار برسے جاتی ہے۔ ڈکار ایک خوش تنمی ہے۔ ورنہ بید نفخ میں اضافہ کرتا ہے۔ بیٹ بھر کر کھاتا کھانے' دورہ چئے' دورہ سے بنی ہوئی چزیں خاص طور پر فرئی' کھیر' اور کمشرڈ کھانے سے بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرغن غذاؤں کے بعد ورد بردھتا ہے۔ ایسے واقعات بھی اکثر دیکھنے میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرغن غذاؤں کے بعد ورد بردھتا ہے۔ ایسے واقعات بھی اکثر دیکھنے میں آئے ہیں کہ جب سوجا ہوا یہ زیادہ مرغن کھانے کے دباؤ کے تحت پھوٹ میں۔

مثلی اکثر رہتی ہے۔ پیٹ کا در د بھی دائیں کیلی کے نیچے محسوس ہوتا ہے۔ یہ
درد کند موں کے بیچے بھی شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ اکثر خوانین کو پہتا کے درو
شدید متم کے قوننی دردول کی شکل میں ہوتا ہے اور ہرددرہ قیامت بن کر گزر تا ہے۔
ان خواتین میں کوئی پھری بالیوں کے مند کے اوپر آ جاتی ہے۔ یا نال میں داخل ہو کر
اس کو بند کر دیجی ہے۔ اس بندش کی وجہ سے قولنج کے دورے پرتے میں کیونکہ جسم
اس کو بند کر دیجی ہے۔ اس بندش کی وجہ سے قولنج کے دورے پرتے میں کیونکہ جسم
اس پھر کو باہر فکانے کی جدد جمد کرتا ہے۔

n Divieword beastinalulated (\$2000) in the state of the control of

طرح مفرا کے رنگ خون میں شامل ہو کر برقان پیدا کر دیتے میں جس کے ساتھ ؟ پر بھی بھی خارش بھی ہوتی ہے۔

قربہ جسم کی خواتین کو جب بیت میں بوجہ اور نفتے رہے وائیں پہلی کے بیٹے ہے ورد شروع ہو کر کندھوں کے در میان کو جائے۔ بھی بھی سردی سے بخار بھی ہو جائے تو اس بہاری کو پند کی مزمن سوزش قرار دینا حکندی کی بات ہے۔ اور آگر اس میں شبہ ہو تو بھر تقدیق یوں کی جا سکتی ہے۔

تشخيص

مریش کو تک کرنے والے معالج ابتدا میں مادہ ایکسرے کرواتے ہیں۔ آگرچہ میہ ایک ثقد طریقہ ہے۔ ایک مرف ایک فقد طریقہ ہے۔ ایک ثقد طریقہ ہے۔ ایک اس میں پہنا تو بالکل نظر نہیں آتا اور پھریاں بھی صرف بی صورت میں نظر آتی ہے جب ان کی مافت میں کیاشیم کی کائی مقدار شامل ہو اس کے صورت میں نظر آتی ہے جب ان کی مافت میں کیا گؤاہ زیربار کرنے کے مترادف ہو آ

یہ کی بیاری کی تشخیص کا معقول طریقہ اس کی جات ہے۔ کہ بیاری کی تشخیص کا معقول طریقہ اس کی CHOLECYSTOGRAPHY ہے۔ مریش کو شام کے وقت بھر محولیاں دی جات ہیں۔ سوتے وقت جلاب کی محولیاں دینے کے بعد مجھ اینعا کرکے بیٹ ہے ہوا اس فرض ہو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آنتوں میں ہوا یا غلاقت کی موجودگی میں پتہ ایکرے کی فلم میں نظر نمیں آنا۔ ایک دو ایکرے لینے کے بعد مریض کو تعمن کی پتہ ایکرے کی فلم میں نظر نمیں آنا۔ ایک دو ایکرے لینے کے بعد مریض کو تعمن کی پتہ میں سوزش ہو تو انا کچھ کرنے کے بعد بھی پتہ نظر نمیں آنا اور اس طرح پتہ کی پتہ میں سوزش کی تشخیص کمل ہو جاتی ہے۔ پتہ کی بیاری اس کی جمامت اور پھر کی شخیص کا بھینی طریقہ آنے کی المزاماؤنڈ کی صورت میں میسر ہے۔ انگیس کا بطان جلنا دیکھ جا سکتا ہے۔ اس کا بلنا جلنا دیکھ جا سکتا ہے۔ آگر اس میں پھر' سوزش یا رکاوٹ ہو تو وہ بھی صاف نظر آ جاتی ہے۔ اس کا بلنا جلنا دیکھ جا سکتا ہے۔ آگر اس میں پھر' سوزش یا رکاوٹ ہو تو وہ بھی صاف نظر آ جاتی ہے۔

علاج

اگر ایکسرے میں پند تظر آ رہا ہو تو اس کا مطلب سے ہے کہ سوزش اتنی زیادہ نمیں اور مریض کا اور سے وربعہ علاج کرنے کی مخبائش موجود ہے۔ مریضہ اگر کنور ہو یا آپریشن سے دہشت محسوس کر رہی ہو تو ٹھر آپریشن نہ کیا جائے۔

طال ہی میں ایک دوائی CHENODEOXYCHOLIC ACID تیار کی گئی ہے۔ جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ پت سے سوزش اور پھواں نکال دیتی ہے۔ ای حتم کی ایک اور دوائی URODEOXYCHOLIC ACID کے بارے میں بھی کما جاتا ہے کہ اس ہے 50.70 فیصدی مریضوں کی پھراں گل کر نکل جاتی ہیں۔ جب پھری نکل جائے گی تو چہ کی سوزش بھی آہت آہت فتم ہو جائے گی۔ ان ادریہ کو دوزانہ 600 کی کرام کی مقدار میں دیا جاتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ عرصہ علاج 2-3 سال پر محیط ہوتا ہے۔

آپریش

عام طور پر آپریش کرکے پند نکال ویا جا آ ہے۔ اب کک کے معالج اس آپریش کو بھڑی علاج قرار دیتے آئے ہیں۔ پند نکالنے کے بعد بد بھی منتقل کی مصیبت بن جاتی ہے۔ باضمہ کی مکسوم کا سرائریاح سنوف DIGESTIVE ENZYMES کی محسوم کا سرائریاح سنوف کو ہمنم کرنا مشکل ہو آ محلیاں ذندگی بحرکی مفتی بنتی ہیں۔ وہ تین سال کے لئے پیکنائی کو ہمنم کرنا مشکل ہو آ ہے گر آہستہ جسم ان کو قبول کرنے لگا ہے اور ایک لمبی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔

عل بن میں میں ENDOSCOPE کی مدد سے آنوں کے رائے پید میں تالیاں ڈال کر پھری کو گانے والے لوشن براہ راست داخل کرنے کی ترکیب نکانی ممتی ہے۔ طریقہ مشکل اور ناذک ہے۔ جن ہاتھوں سے ایسے کئی مریض گزرے ہوں شاید وہ یہ عمل جابک دئتی سے کر لیتے ہوں درنہ ایک عام سرجن یہ جان جو سمم کا کام خوش اسلولی سے سرانجام نہیں دے سکتا۔ تہریشن کے دوران اور اس سے بعد ہونے والے شفرناک عادفات کی کی شیں۔ بلکہ یہ کما جا سکتا ہے کہ یہ ترکیب ایمی ابتدائی مراحل میں ہے اور سمی سرجن کو ایٹے جسم پر پر بیش کا موقع سیا سرنا چھندی ہے بعید ہے۔

آپریش کے بعد غذاکی احتیاط کے ساتھ ساتھ وزن کم کرنے کی کوشش مسلسل جاری رکھنی چاہئے۔ ورنہ بلیہ بھی بعد میں متاثر ہو کر خطرناک انجام سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔

## پة كاكِنر CANCER OF THE GALL BLADDER

پرانی سوزش اور پھریوں کی مسلسل خراش کے بعد پندگی دیواروں ہیں کینمر کے ظام بید اہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایمازہ لگایا عمیا تھا کہ برطانیہ میں کینمر کے قیام مریشوں میں سے ایک فیصدی کی موت پند کے کینمر کی وجہ سے ہوئی۔ پند کے علاقہ میں ہونے والے کینمر اگر پند میں ہوں تو وہ عورتوں ہیں بہت زیادہ ہو تا ہے۔ خاص طور پر قریہ خواتین اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ جب کہ جگر سے نگلنے والی مغرا کی نایوں میں نیادہ ہوتا ہے۔ شاریات والوں نالیوں میں ہونے والا کینمر عورتوں کی نبست مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ شاریات والوں نے اس سلسلے میں آئد کا تنامب بیان کیا ہے۔ جب کہ پند کے کینمر کی شکل میں یہ الت جا آ ہے۔ بین اگر ایک مرد کویہ تکلیف ہوئی تو اس کے مقابلے میں تمین عور تمیں اس کا شکار ہو تمیں۔

خواتین میں پند کا کینسر عام طور پر 45 کی عمر کے بعد ہو آ ہے کینسر پیدا ہوئے دالے صغراکی تالیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے برتان مقراکی کی کی وجہ سے ہاضمہ کی خرابیاں پیدا ہونے گلتی ہیں۔

#### علامات

ر قان ابتدا ہی میں ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد جگر کے دوران میں رکاوٹ کی وجہ سے بیٹ میں پانی کی شکایات ہے۔ اکثر مربطوں کو جنب ر قان یا پیٹ میں پانی کی شکایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دو عرصہ دراز سے بیٹ میں وروا جنن

اور بدیقمی کا شکار ہے۔ وہ چکنائی ہضم کرتے میں مشکل محسوس کرتے ہے اور کھئی دکارس کیمی بھی تو نئی درو کے دورے پرتے ہے۔ یہ طلبات پتے کی سوزش کی مصورت میں تعیں۔ پہ میں کینسر پیدا ہونے کے بعد درد کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ درد دوروں کی بجائے مسلسل ہو آ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تکلیف ہوتی ہے۔ آکثر مریضوں کی بجائے مسلسل ہو آ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تکلیف ہوتی ہے۔ آکثر مریضوں کی بعوک اڑ جاتی ہے۔ بعوک اڑنے یا کینسر کے اپنے زہر یلے اثرات اور برخمنی کی وجہ سے مریض کے وزن میں کی آنے لگتی ہے۔ پہ کا جم برجمنے اور اس کے خمت ہونے کی وجہ سے ایک بوشیار معالی جھاتی اور چید کے اتصال کے وسط میں باتھ رکھ کریے کا اجمار محسوس کر سکتا ہے۔

تشخيص

عام حالات میں ایسے مربعتوں کا ایکسرے کیا جاتا ہے کچھ پھول سادہ ایکسرے میں انکر آ جاتی ہیں۔ درنہ ددائمی کھلا کر CHOLECYSTOGRAPHY کی شکل میں ایکسرے کیا جاتا ہے۔ جس میں پھولا :وا پ=' اس کی متورم دیواریں اور اندر بحرے ہوئے پھر اکثر نظر آ جائے ہیں۔ حالا تکہ پرائی سوزش والا پ= اکثر رنگ قبول نیس کرآ۔ اس لئے ایکسرے کے ذریعہ تشخیص عام طور پر مفید یا ممکن نیس رہتی۔ ایس طراح اور اندا ساونڈ کے ذریعہ ایک بھینی حقیقت جاتی جاتی ہے۔ میومپیٹال مے ایکسرے ذریع ایس میس ورجوں مربیش ویکھے جاتے ہیں وہاں کے واکثر شغیق احمہ صاحب نے بت کے کینم کے ایک مربیش کی ربودٹ ہمارے کئے تیار کی جو یوں ہے:

Gall bladder distended with thich walls and full of stones a complex mass of varied echo genicity, is visualised in the deformed gall bladder.

Bile ducts are distended.

This is a case of cancer gall bladder

م ِ قال کے ساتھ ساتھ کیشر جگر کو متاثر کر دیتا ہے۔ جس کی علامات جگر کی خرابی سے متعلق اضافی طور پر دیکھی جا سکتی جیں اور اِس مرحلہ پر المزاساؤند جی جگر کے کیسر کے مشابدات سائے آئیں گے۔ چیٹاب میں برقان کے اثرات کے علاوہ کوئی تی چیزو کھنے میں میں آئی۔

### علاج

لندن کے بینٹ میری بیٹمال کے سرجن سر نامعیوی کوپ نے پیٹ کی بھاریوں ان کی تنظیمی اور بروقت علاج کے بارے میں قابل قدر انکشافات کے بیں۔ ان کی رائے ولیے ایک ایم وجہ یہ تخی کہ وہ فود پیٹر میں پھریوں کے مریض تھے۔ ان کی رائے میں بیٹ بھٹی جلدی نکلوا دیا جائے اتنا سفید رہتا ہے کیونکہ اس طرح کینسر پیدا ہوئے کے امکانات ختم ہو جائے ہیں۔

آزہ ترین معلومات کے مطابق امریکہ ہیں ہے کے کینر کی شرح میں 15 فیصدی
کی واقع ہو گئ ہے۔ کیونکہ وہاں پر رواج بن گیا ہے کہ واقع ہو گئ ہے۔ ہیں سوزش دیکھتے تی
اے آپریش کرکے نکال دیتے ہیں۔ سر زمھوی کو ان کا مشورہ بڑا پہند آیا ہے۔ لیکن
برطانیہ تی سے جدید مشلوات کے مطابق آپریش کے بعد ہے کے کینم کے سو میں
سے صرف 2 مریض پانچ سال کے بعد زندہ پائے گئے۔ لین 98 فیصدی مریض ہے نکل
جانے کے باد جود تھوڑے بی ونوں میں ہلاک جو گئے۔

جارے ایک دوست بنگوں کے حمابات چیک کیا کرتے تھے۔ اوگ ان کی خوب خاطر دارات کرتے تھے۔ ان کو بیٹ بیں چکیف تو رہا کرتی تھی لیکن پت کی خوب خاطر دارات کرتے تھے۔ ان کو بیٹ بیں چکی حرب ان کو شعید ایکن پت کے باب بیں بھی کوئی شکابت نہ سی می ہے۔ ایک مرتب ان کو شعید این ہوا۔ معمولی علاج سے جب افاقہ نہ ہوا تو ان کے محکمہ والوں نے ایک برا کیویٹ کلینگ میں واخل کرا ویا۔ جمال المراساؤنڈ اور ایکرے کے زرید تشخیص کرکے بیٹ کھولا گرا۔

آپریش کرنے پر دیکھا گیا کہ پہر کا کینسر کھیل کر صغرا کی نالیوں کو بھی
لیبت میں لے چکا ہے۔ پند نکال دیا گیا۔ نالیاں براہ راست چھوٹی آنت ہے
ملک کر دی خمیس۔ ڈاکٹروں نے ان کے لواحقین کو شفایاب ہونے سے
پہلے گھر لے جانے کا مشورہ دیا کیونکہ ان کے خیال میں ان کے ایک ہفتہ
www.besturdubooks.wordpress.com

ے زیادہ زندہ رہنے کے امکانات نہ تھے۔

مایوی کے اس مرصلہ پر ان کا طب نبوی سے عفاق کیا گیا۔ چند دنول میں چلنے بھرنے کے اس مرصلہ پر ان کا طب نبوی سے عفاق کیا گیا۔ چند دنول میں چلنے بھرنے کے اور ایک سال خوش اسلوبی سے گزر حمیا۔ اس دوران پرونیسر مرزا صاحب جیسے قشہ سرجن نے دو مرتبہ ان کا محاللہ کیا۔ نبیت کئے اور جگر کو تندرست قرار دیا۔

وہ اپنے کام کے سلسلہ میں صوبہ سرحد اور شائی علاقہ جات کی طرف زیادہ جانے گئے۔ جمال کے لوگوں نے ان کو دنبہ کا کوشت کچر میں کچے بالٹی گوشت اور اعلیٰ فتم کی مرغن غذا کی خوب کھلا کیں۔ چھ ماہ بعد بجر برقان ہوا۔ کلینک داخل ہوئے اور چند دن میں وفات یا گئے۔ کیونکہ اس مرحلہ پر طب جدید میں کوئی اور علاج موجود نہ تھا۔

ای طرح سانکوت میں ایک صاحب بھی ہتہ کے سرطان میں جما تھے۔
اور ان کا آپریشن اس نئے اوجورا چھوڑ دیا گیا کہ نہنے کے امکانات نہ تھے۔
بب دہ طب نبوی کے علاج سے بمتر ہونے لگھ تو کسی دوست نے محورہ
دیا کہ وہ اب کسی شیاسی کا علاج کردائیں۔ خیاسی صاحب نے ان کو عکمیا
کا کشتہ دیا۔ جگر بہلے ہی خراب تھا کہلی بیاری کی خطرناک صورت حال سے
کا کشتہ دیا۔ جگر بہلے ہی خراب تھا کہلی بیاری کی خطرناک صورت حال سے
بہنے کے بعد ایک ان پڑھ معالج کی بے وقونی ان کی دفات کا باعث بن گئے۔
کینسر کے اندیشہ کی وجہ سے اب بد ضروری ہو گیا ہے کہ سریشن کے متیجہ میں
کینسر کے اندیشہ کی وجہ سے اب بد ضروری ہو گیا ہے کہ سریشن کے متیجہ میں
نظام رسول قریش بڑی دسترس رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرابیش کا آپریشن سے نگالا

Recleved a specimen of Gall Bladder.

The gall ladder is markedly distended. Multiple stones are seen inside. The walls of the gall hladder are markedly thickened. The serosal surface has multiple modules. HISTOLOGY

The walls of the gall bladder are invaded by Glands of variable sizes and shapes. These glands are lined by malignant epithelial cells.

This is a case of Adeno-Carcinoma.

پنہ کے اس کینسر کا طب جدید میں ایک می علاج ہے کہ مریش کا جنتی جلدی ہو آپریش کر دیا جائے۔ اگر ابتدا ہی میں آپریش کر دیا جائے تو چند سالوں شک زندہ رہنے کے 10 فیصدی امکانات موجود ہیں درنہ سے بیاری جان لیوا ہے۔

پنت کی موزش اور پھربوں کے بارے ہیں جو علاج بیان کے میے ہیں وہی اس بیاری ہیں کانی ہوتے ہیں۔ یہ بات وعوے ہے تو سرطال نسیں کی جا سکتی کہ ہر مریش شفایاب ہو گا۔ زندگی' موت اور شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ البتہ کوشش کرنے کی محنجائش موجود ہے اور ہمارے درجنوں مریض پانچ سال گزرنے کے بعد ہمی ہفضاہ زندہ موجود ہیں۔

## طب نبوی

پہ کی بیاریوں کی نوعیت اور علاج میں یہ امرواضح ہوگیا ہوگا کہ طب جدید میں اس حصہ جمع کے بیاری کا شافی علاج موجود نہیں۔ شدید سوزش کے دوران فے بدہشمی اور معدہ کی سوزش اور بخار درد کا علامات کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ جب کہ پھری اور مزمن سوزش کے لئے درد دور کرنے والی ادویہ کے علاوہ اور کوئی حل موجود نہیں۔ پہنے کی ہر بیاری کا علاج آبریش ہے۔

جن لوگول کا پت نکالا جا چکا ہے۔ وہ عمر بحربد بشمی کا شکار رہتے ہیں۔ وہ چکتائیاں بہنم سی کر سکتے۔ بچھ عرمہ کیل ہیتالوں بیں بد بشمی کے مریضوں کے لیے لال کمچر بنا کرتی تھی۔ اس میں موجود الله پھی اور سونف کی وجہ سے بچھ ریاح نکل جاتی تھیں اور مریض کو تدرے آرام آ جاتا تھا۔ اب نے دے کہ ایسے ENZYME بازار میں ملتے ہیں جن کا کھانا عذاب اور نہ کھائیں تو وہ ہرا عذاب اس لئے حالات کا بازار میں ملتے ہیں۔ آگر فدانخواستہ فائدہ بنائے ہا کہ جدید علاج کی بجائے وہ سمرے علاج آزمائے جائیں۔ آگر فدانخواستہ فائدہ نہ ہوا تو پھر آپریشن پر غور کرنا مناسب ہو سکتا ہے۔

پتہ میں پھڑی کے اسبب کے ذکر میں جو اہم مسئلہ پیدا ہوا وہ جسم میں پھنائیوں کا سوء ہفتم تھا۔ جب نقرا میں پھنائیوں کی مقدار زیادہ ہوگی یا وہ کی وجہ سے ہفتم نہ ہو رہی ہوں یا جسم ان کو قبول کرنے کے بعد تعیک سے استعال نہ کر سکتا ہو تو پھریاں بنی جیں۔ نبی سلی انلہ علیہ وسلم نے تھی والی روئی یا سائن میں بھی علیمدہ سے تھی ڈالنے والا کام بھی کیصار کیا ہے۔ ورنہ انہوں نے بھینہ ہوگی روئی کے ساتھ سالن کے طور پر سرکہ یا تھجوریں یا کدویا پائی ملا دودھ استعمال فرایا۔ ان جس سے اکثر میں کوئی تھیں اور دودھ جس اگر چکتائی ہے بھی تو اسے پائی جس ڈال کر کم کر دیا تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان کے سحابہ کرام رضوان اللہ علیم اسمین جس سے کسی کو بھی تیکن کی سے پیدا ہونے وال کوئی بھاری بھی فاحق نہ ہوئی۔

انجير

الله تعالى نے اس بھل كو اتى الهيت عطا فرمائى كه قرآن جميد بش اس كے نام پر أيك سورت ناذل فرمائى بس كى ابتدا بي صادب كا كات نے انجير كى فتم كھائى۔ ماؤلا ابن قيم فرمائے بيں كہ جب الله تعالى كى چيزكى فتم اٹھائے بيں تو اس چيزكا اہم ہونا طرورى ہے۔ فرون ہے۔ فرون ہے۔ فرون ہے۔ لئے اس كا انتخاب اس كى افاديت كى طرف اشارہ ہے۔ لوگوں نے اسے نمار مند كھائے كے لئے اس كا انتخاب اس كى افاديت كى طرف اشارہ ہے۔ ان مورثوں ميں بيد الگ الگ فوائد كا منع ہے۔ نمار مند كھائے سے خون كى ناليوں بي مارد ہے كى ناليوں ہے جھوال اور مدے نكالتى ہے۔

ہمارے اس مسئلہ میں انجیر کو کھانے کے بعد کھائیں تو یہ خوراک کو ہمشم کر دے گی اور اس طرح چکنائیوں یا دو سرے اسباب سے سوء ہمشم پیدا ہوئے کا کوئی احتال نہ www.besturdubooks.wordpress.com رہے گا۔ انچر پندگی سوزش اور پھری کے ظاف سب سے بڑی پیش بندی ہے۔ کیونکہ اسے کھائے کے دوران دہاں پر چکٹائیوں کے ہفتم میں نہ تو کوئی گڑہز ہوگی اور نہ ہی کویسٹرول کی کوئی مقدار جسم میں جاکر خون کی تالیوں پر جم کر دل کے دورے کا باعث ہے گی اور نہ یہ جگرے نکل کر پھرال بنائے گی۔

اطباء قدیم بی سے ابن البیطار اور اکبر ارزانی نے بے کی پھری کو توڑنے کے لئے انجیر تجویز کی بہری کو توڑنے کے لئے انجیر تجویز کی ہے۔ ان کا یہ نسخہ مرض کی ماہیت کے معابق ورست اور تجربات سے بیشہ مغید بایا میا۔

### جو کا ولیا

نبی منلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹ کے جملہ امراض کے لئے جو کا دلیا جس میں دودھ اور شد ملایا گیا ہو تجویز فرایا ہے۔ جیٹ کی بتاریوں میں اس کی افادیت متعدد مقالت پر ذکر کی جا بچل ہے۔ بیت کی بتاریوں خاص طور پر بچری کے لئے اس کی افادیت منفرد ہے۔ ہم نے زاتی طور پر درجنوں ایسے مریضوں کے علاج کے لئے جو کا دلیا رہا۔ اس دلیا سے بیت کی سوزش جاتی رہی۔ معدہ میں الشاب اور ٹیزابیت نہ رہی۔ بید دلیا بیت سے ہوا نکال دیتا ہے۔ صفوا کو خارج کرتا ہے۔ چو کلہ اس میں رہی۔ بید ولیا بیت سے ہوا نکال دیتا ہے۔ صفوا کو خارج کرتا ہے۔ چو کلہ اس میں جن کو پہنائی نہیں ہوتی اس لئے اس بر کیفیت میں اور خاص طور پر ان مریضوں میں جن کو کینائی نہیں ہوتی اس لئے اس بر کیفیت میں اور خاص طور پر ان مریضوں میں جن کو کینائی نہیں ہوتی اس کے مریضوں کی وجہ سے تے ہوتی ہو قائمہ دیتا ہے۔ جو کا دلیا بیشاب آور ہے۔ پہنا کے مریضوں کے لئے یہ دلیا از حد مفید ہے۔ یہ خون کی کو پسٹرول کو تم کر دیتا ہے۔

## زيتون كالتيل

پ کی جاریوں کو پیدا کرنے میں پکتائیوں کا بوا عمل وفل ہے۔ بیار ہونے کے بعد مریض نذا میں پکتائی کی موجودگ اس کی باری میں اضافہ کا باعث ہوتی ہے۔
ایسے حالات میں کوئی ایسی چیز جو بذات خود پکتائی ہو سے بیاری میں اضافہ کا امکان موجود رہتا ہے۔ اس بمیادی اصول کی صدافت کے باوجود اطباء قدیم نے زیتون کا کیل استعمال کیا ہے۔ عکیم مجم الفتی بنان اس کے دیسے معترف تنے۔

ستعمال کیا ہے۔ عکیم مجم الفتی بنان اس کے دیسے معترف تنے۔

Www.besturdubooks:wordpress.com

زینون کا جل پید کو سکیر کر اس کے مغرا کو باہر نکالٹا ہے۔ اس عمل میں کئی چھوٹی چھریاں باہر نکل جاتی ہیں۔

کیم جم النی خال ' مکیم اکبر ارزانی اور دو مرے ماہرین طب پھ سے پھری نکالے کے لئے زیادہ مقدار میں زننون کا ٹمل بانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ایک نسخ کے مطابق و ایش زننون کا ٹمل موال کا جمل مال بھی ہیں۔

دواخانہ نورالدین بیل زیادہ طور پر خواقین کا علاج ہو یا ہے۔ وہاں پر پید کی مریض خواقین کو برارہ مندل سرخ اور سونف کے ساتھ کاسیٰ کے جع طاکر ان کا بوشاعہہ شربت بغشہ کے ساتھ تجویز کیا جاتا ہے اور مریض کو کھانے سے ایک محدنہ پہلے 3 ادنس زخون کا تمل ہر میسرے ون ویا جاتا ہے۔ عام طور پر ہے کی پھریاں نکل جاتی ہیں۔

اطباء قدیم نے بد کے سدے دور کرنے کے لئے سرکہ بھی مغید قرار ویا ہے۔ بو علی سینا کے ایک فرد ویا ہے۔ بو علی سینا کے ایک فرخ کے مطابق انجیر کو سرکہ بیں بھکو کر کھلایا جائے تو ہے کے مسائل جلد عمل ہو جاتے ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوفی کی تعریف فرائی۔ اطباء اسے بت کی پھری ثلالے والی قرار دیتے ہیں۔

ان مشاہدات کی روشن میں پند کی پھری نکالنے کے لئے یہ نسخد استعمال کیا گیا۔ 1- میج نمار مند بڑا چھیے شد البلے بانی میں۔

2- ناشہ بیں جو کا دلیا پانی میں بکانے کے بعد تھوڑا سا دورے وال کر اور چینی کی بھائے شد وال کر۔

3- أكر چھ على سوزش ند ہو تو۔

کوٹی 2گرام کائن کے ج اگرام

پیں کر مج شام کھانے کے بعد۔ اگر ایک ہفتہ میں فرق محسوس ند ہو تو کلوٹنی کی مقدار 3 گرام کروی جاتی ہے۔

4 مريض كو أكرية بين مزمن سوزش بحي يو تو-

قط شیریں 20 کرام کلونتی 30 کرام کاستی کے نیچ 10 کرام

چھوٹا چچ مبح شام کمانے کے بعد

شدید سوزش کے دوران جدید طریقہ علاج کے مطابق ابتدا کی جاتی ہے۔ بمتر بونے کے بعد بالائی علاج شروع کر ویا جاتا ہے۔ کیونکہ طب جدید بیں پندکی بیار بول کا آپیشن کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔

# پیٹ کے کیڑے INTESTINAL WORMS (HELEMENTHIASIS)

## HOOK WORM کے ورم

اس خاندان کے کیڑے ہیاوی طور پر بھیز بکریوں اگائے بھینسوں اور محمودوں میں فائدان کے کیڑے ہیاوی طور پر بھیز بکریوں اور محمودوں میں فیائے جیں۔ کھیتی باڑی کرنے اور جانور رکھنے والوں کو اس سے واسطہ پرتا ہے۔ جب کہ کوں اور بلیوں میں بھی ان کی ایک متم CANINUM پائی جاتی ہے۔ جو عام طور پر انسانوں کی منتوں میں واخل تیس ہوتی۔ لیکن وہ لوگ جو کتے بلیاں اپنے بستروں میں سلاتے ہیں ان کی جلد میں جانوروں پر پلنے والے کیڑے سوراخ ڈال کر ان کے جبے جسم میں واخل ہو کر بھاری پیدا کر سکتے ہیں۔ انسانوں میں ان کی دو اقسام زیادہ طور پر ویکھنے میں آتی ہیں۔

کے NECATOR AMERICANUS-ANKYLOSTOMA DUODENALE

اسلوب اور انہت رسانی تقریباً کیساں ہیں چو تکہ یہ اپنے مند کو آئٹوں کی جملیوں میں
پیشنا کر دہاں سے خوراک حاصل کرتے ہیں اس نے ان کو کھونٹی والے کیڑے کما جاتا

ہے۔ یہ کیڑے امریکہ کے اسلوائی علاقوں میں سارا سال سرگرم عمل رہتے ہیں۔
بب کہ دو سرا ANKYLOSTOMA سرو ملکوں میں یا موسم سریا میں ذیاوہ پھلتا
بہول ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

کسانوں اور خلاظت میں لینے والوں یا نظے پیر پھرنے والوں کے جم میں ان کیڑوں کے خاف کی میں ان کیڑوں کے خاف کی مد تک قرت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھا کیا ہے کہ امریک کے مغید فام باشدوں کے بیٹ میں یہ کیڑے داخل ہوتے ہیں تو ان کو ساہ فاموں کی نسبت زیادہ تکلیف ہوتی ہے

مرض کی شدت کا انتصار مریض کی خوراک میں فولاد کی مقدار پر مخصر ہے۔
کیونکہ ان کیڑوں کو اپنے میزمان سے جنٹی اچھی غذا لمتی ہے اس تالب سے یہ بھلتے
پورٹور کے جن مریضوں کے پافانہ سے اوسط مرد مریضوں میں 4000 اندے ردزانہ
دیکھے گئے جب کہ مورتوں میں یہ تعداد نصف ہوتی ہے اس کے مقابلے میں افرائق موام کی غذا میں چونکہ فولاد نیادہ ہوتا ہے اس کے ان کے پافانہ میں اندوں کی تعداد

اس بہاری کی اہم ترین خصوصیت خون کی کی ہے۔ لیکن اب یہ محموس ہوا ہے کہ یہ خون کو براہ راست تلف ضمی کرتے۔ ان کا طریقہ واروات ویجیدہ ہے سب سے پہلے یہ خون کو براہ راست تلف ضمی کرتے۔ ان کا طریقہ واروات ویجیدہ ہے سب کروری اور فقامت پیدا ہوتے ہیں۔ اور اشی کی بدولت بچوں کے جم غیر متناہب ان کے چروں اور ویروں پر ورم تظر آتا ہے۔ کیونکہ خون کی البدو من جب کم ہوتی ہے تو گرک کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ بدوں میں یہ صورت طال اس وقت بیدا ہوتی ہے جب خون کی مقدار کا گرام رہ جائے کہ خون میں جہ صورت کال اس وقت بیدا ہوتی ہے۔

کیڑے جب چھوٹی آنت جی موراخ کرکے اس کی دیواروں جی تھتے ہیں تو وہاں پر ایس علمات پیدا کرتے ہیں جیسی کہ بیت کے السو جی دیکھی جاتی ہیں اضافہ جی اسال اور چیٹاب جی بیپ کے ساتھ البیوس طے ہیں۔

ایک عام کیڑا 15 مال تک زندہ رہ سکتائیہ۔ ان کے مرجائے کے بعد نے کیڑے حلم آور اس لئے نئیں ہوئے کہ اس عرصہ میں جسم میں ان کے ظاف ایک فاص فتم کا دفاق بندویست مرتب ہو جا آ ہے۔ لیکن مریض کا جلد علاج ہو جانے کی

صورت بین آگر مخندے ماحول بی بدستور رہائش رہے تو کیڑے جسم بیں واخل ہو کر نئی بھاری پیدا کر کتے ہیں۔

علامات

نظے پاؤل چرنے والول کے مگوب کے اندر کی طرف سے چربر ملن واتے جو معمولی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اس راستہ کا چھ دیتے ہیں جس سے کیڑے جسم میں واخل موتے ہیں۔

معدہ میں شدید درد- اسال جس میں لیس دار اور تھوڑا ما خون پید بردے لگآ ہے- جلد خلک بال خلک اور کرنے گئتے ہیں- ذبان میلی' نیچ کو مٹی کھانے کا شوق 
پیدا ہو جاتا ہے- یہ درست ہے کہ مٹی کھانے سے کیڑے بیٹ میں جاتے ہیں- لیکن 
کیزوں کی وجہ سے بھی مٹی کھائی جاتی ہے- خوراک ہشم سیس ہوتی- خون کی کی کی 
ساری علامات پیدا ہوتی ہیں-

تشخيص

کیزول کی بیہ صنف عام طالات بی چونکہ زیارہ اندے دی ہے۔ اس لئے مریض کے پاخانہ کو نیسٹ کرنے پر کیڑے نظر نہ آئیں تو لیمارٹری والے نمک کے پانی میں اندوں کو تجرانے کی ترکیب استعال کرتے ہیں سے FLOATATION) (METHOD کتے ہیں۔

مریض کا علائج کرنے کے بعد 3 ماہ تک پافانہ ہر ماہ ٹیسٹ کرکے یہ اطمینان کر اوا جائے کہ تمام کیڑے فارج ہو گئے ہیں ورند علاج کا ایک کورس مزید دیا جائے

علاج

اس بیاری میں اہم بات خون اور کمیات کی کی سے پیدا ہونے والے مسائل ہیں ایک عام معافل ہیں اور اس کے بعد خون ایک عام معافل یک توقع کرے گاکہ وہ پہلے کیزے نکال دے اور اس کے بعد خون کی کی کے لئے پرائے استاد خون کی بوش کی کی کے لئے پرائے استاد خون کی بوش فرس کی محل کے دور دو مرے مسئلے خیائے۔ خون کی کی کے لئے پرائے استاد خون کی بوش کی محل کے دور دو مرے مسئلے خیائے۔ خون کی کی کے لئے پرائے استاد خون کی بوش فرس کی کی اور دو مرے مسئلے خیائے۔

چڑھایا کرتے تھے۔ تجہات اور مشاہدات سے معلوم ہوا ہے کہ ایسے کسی مریش کو خون کی بوٹل چڑھانے سے دل پر بدترین اٹرات فلاہر ہوتے ہیں۔ طالا نکد ایسے مریضوں کو خون رہا نمایت معقول بات رہی ہے۔ خون کی کی ہونے کے ساتھ ساتھ لمیات کی کی بھی اس بوٹل سے دور ہو جاتی۔ لیکن جس کو بھی بوٹل دی گئی بعد میں اس کے دل کی دائیں طرف ہے کار ہو گئی۔ اس لئے مریض کو نہ تو خون دیا جائے اور نہ ہی گوکوس چڑھایا جائے بکہ ابتدا میں کیڑے مارنے کی بھی کوئی کوشش نہ کی صف نہ کی گوکوس کے طاب ہوئے۔

1- مریض کے خون کی مقدار کو برمعائے پر ابتدائی توجہ دی جائے۔ اس غرض کے لئے فولاد کے ایسے شکیے بھی موجود ہیں جو دریہ میں لگتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو گوشت میں لگائے جات ہیں۔ ان دونوں کا استعال خطرتاک نتائج کا طائل ہو سکتا ہے۔ اس لئے خون کی کا علاج فولاد کے ایسے مرکبات سے کیا جائے جو جنوں میں خراش پیدا نہ کریں جیسے کہ FERODIN-FERONICUM کے جس کہ فولاد کی نبست FOLIC-ACID نیادہ ضردری ہے جیسے FOLVITE فولاد کے مرکبات۔ یخی و نیمرہ دے کر جب خون میں جمعو گھوٹن کی مقدار کا گرام سے بڑھ جائے مرکبات۔ یخی و نیمرہ دی جائمں۔

2- MEBENDAZOLE کی متعدد انجھی شکیس بازار میں موجود ہیں جیسے کہ MEBENDAZOLE و قیرہ جیسے کہ MEBENDA CONQUER و قیرہ ان کی 300 ملی مرام کی مقدار (خواہا وہ شریت ہو یا کوئی) میں شام مسمئن ون وی جائے۔ عام حالات میں بچوں کے لئے مقدار میں کی سروری شیں۔

PYRENTAL 3 کے روزانہ 600 ملی گرام تین دن تک ویئے جائیں عام طور پر سے COMBANTREN کے عام حور پر سے کیوں کے لئے مقدار عمر کے مطابق کم کی صائے۔
کی صائے۔

 کے پر پھر بھی کیڑے موجود ہوں تو یک دوائی ایک ماہ کے بعد دوبارہ دے دیں یا دیگر ادوبہ میں سے کوئی نتوب کرلی جائے۔

کیڑے نکل جانے کے بعد مریش کی حالت کی بھالی کا کام آبستہ آبستہ شروع کیا جائے۔ جن میں دوائمیں کم اور غذا پر زیادہ الحصار کیا جائے۔ گوشت تیدا کینی (گر گائے کا نہ ہو) اضافی مسائل کو حل کر دیں ہے۔ اکثر مریضوں کو میج ناشتہ میں خمیری دولی کے ساتھ گھر کے بنے ہوئے شاہی کباب دیئے گئے بدے مغید اثرات دیکھے گئے۔ کمیات کی کی کے لئے COMPLAN کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔

## ROUND WORM 4

#### ASCARIS-LUMBRICOIDES

بیت میں بائے جانے والے طفیلی کیڑوں میں ہارے ملک میں یہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جلکے پیلے رنگ کے یہ چکے اور تھی ا ہوتے ہیں۔ یہ فکل میں عام کچوے کی ماند ہوتے ہیں۔ جلکے پیلے رنگ کے یہ چکے اور لیے ضف بھر تک کی ہے باہر اور لیے ضف بھر تک کی ہے باہر ایک قام نے کہ بیٹ ہے ایک آدھ کیڑا فارج ہو آ ہے تو بچہ اسے سانے سمجے کر چھنے لگتا ہے۔

مریش کے بیٹ سے ان کے انڈے فارج ہوتے ہیں جن کو ہم آمانی سے دکھے
سکتے تو شیں لیکن ان پر مرفی کے انڈے کی مانڈ سخت فلاف ہو آ ہے۔ جن سے دو
شمن ہفتوں میں بچہ نکا ہے۔ انڈے پافلنے میں نکلتے ہیں جب کھیاں ان پر شخصی ہیں
تو وہاں سے یہ انڈے لے کر دو سروں کی خوراک میں وافل کر دیتی ہیں۔ اس خوراک
کو کھانے والے کے بیٹ میں جاکر انڈوں سے بچے نکلتے ہیں یا شخصہ بچے بوے ہو کر
وہال جان بن جاتے ہیں۔

جم میں جانے کے بعد ان کا ایک لمبا سفرے بن میں آنوں سے بھیمیڑوں میں جاکر پھرے طلق کے رائے آنوں میں واپس آ جاتے ہیں۔

#### علاملت

جگر بڑھ جاتا ہے اگر کیڑوں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو وہ بڑھنے کے ساتھ ورد بھی کرتا ہے۔ مصد بھڑوں میں جانے کی وجہ ہے شدید کھانی' سانس میں رکاوٹ' وسہ کی مانند سانس میں توازیں' نمونیہ اور تھوک میں خون بھی آ سکتا ہے۔ بخار بھی ہو سکتا ہے۔ تھوک کے خورو بنی معائنہ پر ان کا پہ چل سکتا ہے۔

انتزیوں کی جانب واپس کے سفر میں سے خارش اور پیٹ میں عمومی ورو پیدا کرتے۔
ہیں۔ بیٹ میں تونی کم منتوں کی دیواروں میں سوراخ بھی ہو سکتا ہے۔ پیٹ میں
بوجھ کی کیفیت کے ساتھ خوراک کے جذب ہونے کا پورا عمل متاثر ہوتا ہے۔
انتزیوں میں کھلنے والی تالیوں میں جا کر سے ان کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پنہ اور
بلہ کی تالیاں یا اپنڈ کمس کا راستہ جس کی وجہ سے ان میں سے کمی ایک کی سوزش
ہو سکتی ہے۔ پنہ کی وجہ ہے ہوتان۔ وہ کیڑے ہو ان تالیوں سکے راستہ جگر میں جاتے
ہیں وہاں ان کو بلاک کر دیا جا ، ہے۔ لیکن ان کی لاشیں دہاں پر چھوڑا بنانے کی ابتدا
کر دیتی ہیں۔ محدے میں چلے جاتے ہیں جمال سے سے سے کی دوسے باہر
کیل جاتے ہیں۔

### علاج

جدید ادوب میں سے NOCARIS بڑی سفید بائی گئی ہے اس کی 150 فی گرام کی مرف ایک خوراک تمام کیڑے مار ویتی ہے۔

اس دوالی کی وجہ سے متلی' قے 'بیٹ درد' چکر اور بھوک شم ہو سکتے ہیں جو کہ اکثر عارمنی ہوتے ہں۔

دو سمری مفید دوائی PYRANTEL (COMBANTREN) ہے بریوں کو اس کی 750 گرام کی ایک خوراک کافی رہتی ہے۔ پاکستانی ماہرین ۱۶ دن کے بعد ان کی ایک خوراک دیتا پسند کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ لوگوں نے ZENTEL اور VERMOX کو بھی پسند کیا ہے۔ اور ان کو ایک مرتبہ دیٹا کافی سمجھا ہے۔

## فیتے والے کیڑے ---- TAPEWORM

اس طفیلی کیڑوں کی وہ آئم تشمیں ہیں۔ آیک وہ جو زیادہ تر گائے اور جمینس کے مکوشت میں ملتی ہے۔ انسانوں کو بیار کرنے والی تصموں میں ملتی ہے۔ انسانوں کو بیار کرنے والی قصوں میں کی سب سے زیادہ فظر آتی ہے۔ جب کہ سور کے گوشت میں SOLIUM ہوتی ہے۔ ان جانوروں کا گوشت کھانے سے یہ کیڑے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں۔

سی کوشت ہیں ان کیزوں کو موجودگ کا عام طور پر پہتہ نہیں چانا۔ 1936ء میں جرمنی نے ارجینا کن سے سور کے گوشت کی خرید کے معاہدہ میں اضائی رقم اس لئے اوا کی کہ وہ ترسل سے پہنے گوشت کے ہر کلاے کا خبی معائد کرکے کیزوں والا گوشت علیحدہ کر لیس گے۔ اضافی قیت اور تمام جدوجمد کے باوجود ایسے گوشت سے کیڑوں کی بیاری حاصل کرنے والوں کی تعداد میں کوئی کی شر آئی۔

گئے کے گوشت میں مودود کرے بڑے دول تو بھی بھی نظر آ جاتے ہیں۔ بب کوئی فض الیمی گئے کہ ان کے اندے یا بچے خوروین کے بغیر نظر نہیں آئے۔ بب کوئی فض الیمی گئے کا گوشت کھا آ ہے تو جسم کے اندر جانے کے بعد اس کے اندے یا بچوں کی تھیلی چھوٹی آئت کے حصہ SUJENUM میں جا کر وہاں کی چھلی ہیں اپنا سر پھٹسا کر چیک جا آ ہے۔ تھی ان کیزے کے سرے میں جا آ ہے۔ تھی ان کیزے کے سرے میں جو سے والے آلات لگے ہے ہیں جے SCOLEX کتے ہیں۔ اس سے فینے کی طرح ایک لبا جسم برآمہ ہو آ ہے۔ جس کے جھوٹے جھوٹے فانے نما نکڑے ہوتے ہیں آگر اس کا سارہ جسم بھی سک کر علیجہ و کر ویا جائے تب بھی سر سے ایک بی جسم آگ آ آ آ اس کا سارہ جسم بھی سک کر علیجہ و کر ویا جائے تب بھی سر سے ایک بی جسم آگ آ آ گئے ہم شاک آ گئے کی سر سے ایک بی جسم آگ آ آ گئے ہم شاک کی ایک حشم سے ہم فانے کا رقبہ 01×13 فی میٹر ہو آ ہے۔ گائے تجسنوں کے علاوہ اس کی آیک حشم میں ایک کیڑا ہو آ ہے جب کہ مختلف او قات میں 2-4 بھی و کھے گئے میں ایک وقت میں ایک کیڑا ہو آ ہے جب کہ مختلف او قات میں 3-4 بھی و کھے گئے ہیں۔

#### علامات

اس کی موجودگی کا اس وقت ہے۔ میشا ہے جب اس کے جمم کے کلاے کٹ کر یا ہر نظلتے ہیں۔

مریش کی بھوک روز بروز بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ممر اس کے باوجود وزن کم ہو تا رہتا ہے۔ کیونکہ اس کا کھانا کیڑا کھا جاتا ہے۔ دبیت میں درد ہوتا ہے۔ اور آنتوں پر ہاتھ رکھیں تو ان میں گڑ گزاہش محسوس ہوتی ہے۔

اسلام نے مور کے گوشت کو مطلقا ترام قرا دے کر مسلمانوں کو TENIA کے بیدا ہونے والے مسائل سے بچا لیا۔ یہ کیڑا جم میں واغل ہونے کے بعد آنتوں پر قناصت نہیں کرآ۔ یک وہاں سے سوراخ بنا کر خون کے راستا محوشت میں چلا جاتا ہے۔ اگر کمی جوز میں جا کر جینہ جائے تو دہاں پر شدید قتم کی سوزش واقع ہوتی ہے۔ اور اگر گوشت میں ہو تو جلد کے نیچے منز کے دانے کی طرف میں کے سخت اجمار محسوس کتے جا سکتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ان کا کوئی کچہ دمانے کی طرف میں جا نظے۔ اس صورت میں فالح کی بعض اقسام کے علاوہ مرکی کے دورے بھی پر سکتے ہیں۔

موشت میں جا کریہ کیڑے اپنے ارد گرد حفاظتی دیوار بنا سکتے ہیں۔ جس کی وجہ سے کوئی بھی دوائی ان پر اثرانداز حمیں ہوتی اسے CYSTICERCOSIS کہتے ہیں۔ اس مرحلہ پر بخار' سرورد' جسم پر خارش' نے' مثلی' چکر اور پیپ ورد عام علامات ہیں۔

### علاج

TENIA SAGINATA مرف آمتوں میں رہتا ہے۔ اس کا علاج سبتا" آسان ہے۔ TENIA SAGINATE (YOMESAN) NICLOSAMIDE) کے 2 گرام کی کولیاں نمار منہ چبا کر کھائی جاتی جیں۔ اور اس کے بعد پانی کا گلاس نی کر مرایض تین کھنٹے تک بھوکا رہتا ہے۔ اگر چند کھنٹوں کے بعد کیڑے کے جسم کے شکڑے نہ نکلیں تو نمریض کو جلاب ریا جاتا ہے- NOCARIS بھی مغیر ووائی ہے۔

PARZIQUANTEL ایک مفید ددائی ہے۔ ایک عام آدی کے لئے اس کی اوسط خوراک تقریباً 400 mg بنتی ہے مبع ملکے ناشتہ کے بعد ایک بی مرتبہ دے دی جاتی ہے۔ بعض لوگ ہندرہ دن کے بعد ری مقدار دوبارہ دینا پیند کرتے ہیں۔

اس کے علاج بس اہم ترین بات ہے کہ ان گیروں کا کوئی علاج اس وقت تک بھی اور موثر قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک گیرے کا سرجم سے خارج نہ ہو جائے اس لئے ہے ضروری ہے کہ دوائی دینے کے بعد مریش کے پاخانہ کو باقاعدہ دیکھا جائے آگر اس میں سر فکلا ہوا نظر آ جائے تو مریش کو تندرست قرار دیا جا سکتا ہے۔ جب خک سریا ہرنہ نظے 25 - 15 دن کے وقفہ پر دوائی دی جائے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ ہر تمن ماہ کے بعد پاخانہ کا معائد کروایا جائے۔ آگر اس میں گیڑے کے محلاے موجود ہوں تو مریش شفایاب نہیں ہوا۔ لیکن ہے طریقہ بھی اس صورت میں قامل اعماد ہے جب مریش آئدہ کے لئے گندی چیزوں سے پر بیز کرے۔

اسلام نے گوشت کے ذریعہ پھیلنے والی ان چاریوں کی نمایت شاندار پیش بندی
کی ہے۔ سود کے گوشت میں کیڑول کے مرکز ہر جگہ ہو سکتے ہیں۔ وہ بیضہ سے لے کر
دل کی خاریوں تک کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس لئے اسے حرام کر دیا عمیا گائے کے
موشت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود دوایت فرماتے ہیں کہ نمی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔

## عليكم بالبان البقر فانها دواء واسمانها فانها شفاء و اياكم و لحوسها داء

(ابن النی ابولیم مندرک الحاکم)

(ابن النی ابولیم مندرک الحاکم)

"تممارے فائدے کے لئے گائے کا دورہ ہے۔ کیونکہ یہ دورہ اور

اس کا تممن مغید دوائیں ہیں۔ البتد اس کے گوشت میں بیاری ہے اس
ہے بیم)

اس صدیث مبارک بیل گائے کے دودھ اور کھن کو مغید قرار دینے کے بعد واسع

فرایا گیا ہے کہ اس کے گوشت میں باری ہے۔ ای موضوع پر حضرت ملیکہ بنت عمرة روایت فراتی بیں۔

### البان البقوشفاء وسمنها دواء ولحوسها داء

(طبرانی)

ر مرس (گائے کے دودھ میں شفا ہے۔ اس کا تکھن منید دوائی ہے۔ لیکن اس کا گوشت بیاری کا زرمیہ ہے)

ان دو هم کے کیزوں کو آئتوں میں کی طریقوں سے ہلاک کیا جا سکتا ہے محر جب
یہ وہاں سے سرنگ لگا کر گوشت میں چلے جائیں تو پھر کوئی دوائی دباں پر اثرانداز شیں
او سکتی۔ کمی زمانے میں HETEREZAN کی شہرت تھی کہ وہ گوشت میں بائے
جانے والے ان کیزوں کو ختم کر سکتی ہے۔ مگر طویل تجربات نے اس کی ٹائید شیں
کی۔

### چرنے ENTEROBUIS VERMICULARIS (THREAD WORMS)

انسانوں کو ظک کرنے والے کیڑوں میں ہیہ سب سے زیادہ طح ہیں۔ حسب معمول ان کے اعلام یا بچے تندی غذا کے راستہ انسانوں کے ببیت میں واخل ہوتے ہیں۔ ان کے اعلام کی تنت میں جا کہ بار آور ہوتے ہیں۔ ان سے بچے نکل کر بردی تنت کی طرف جع جاتے ہیں۔ جمال پر یہ آئٹوں کی جمیلوں سے اپنی خوراک عاصل کرتے ہیں۔ ان کا رنگ محمرا موتیا ہوتا ہے۔ اور نرک لمبائی 5 2 فی میٹر جب کہ مادہ زیادہ لمبی میٹر جب کہ مادہ زیادہ لمبی میٹر تک طویل ہو علق ہے۔

آنتوں میں سکونت اختیار کرنے کے بعد یہ آخری سرے پر چلے جاتے ہیں۔ مادہ پاخانے وال جگہ کے ہی پاس بلکہ بعض اوقات خواجین کے اندام نمانی کے اروگرد اعدی دیتی ہے۔ اعدول سے سیجے نکل کر رات کو جب تھومتے پھرتے ہیں تو بچوں کو شدید خارش ہوتی ہے۔

#### علامت

ان کی پیٹ میں موجودگی عام طور پر کنوری کے علاوہ کمی اور علامت کو پیدا میں کرتی لیکن ان کے بیچ اوھر اوھر محصوضے میں شدید سمائل پیدا کر سے ہیں۔
معمولی خارش سے لے کر بیجوں میں اندام خمائی کی سوزش بلکہ وہاں سے رحم کی سوزش یا ENDOMETRITIS ہی ہو سکتا ہے۔ مقعد سے باہر نکل کر بیٹ کی معلول میں جا کر وہاں PERITONTIS ہو جاتا ہے۔ کمی کیمی جمم ان کو غیرمتعلقہ جگہ پر باکر ان کے اروگرہ دیوار بناکر ان کی خباشت کو محددو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ و دہاں پر سدین جاتا ہے۔

یے آوارہ مرد پیشاب کی نالیوں میں واغل ہو کر وہاں پر رکاوٹ کے ساتھ نالیوں اور مردوں میں زخم بنا کیتے ہیں۔

تشخيص

جس بنچ کو رات بی فارش ہوتی ہو اور کیڑوں کا اندیشہ موہود ہو اس کی مقعد پر رات کو سکاج نیپ لگا دیں۔ مہم جب وہ ADHESIVE TAPE الماری جائے گی قو اس کے ساتھ چھوٹوں کے انڈے یا بنچ چیکے ہوں گے جن کا خوروجین سے معالمہ کرکے تشخیص بھنی ہو جائے گ۔ دو سری صورت مریض کا پافانہ نیست کرتا ہے۔

علاج

#### SCHISTOSOMIASIS

یہ پیٹ اور جم میں بائے جانے والے طفیل کیروں کا ایک خطرتاک خاندان ہے جو مصراور دو سرے افرائی شکول میں زیادہ طور پر بایا تھا۔ اب جنوبی اسریکہ کے مکول خاص طور پر برازیل، پورٹور کی اور ویسٹ انڈیز میں بھی چلا گیا ہے۔ پاکستان میں تھل اور ڈیرہ خان کے علاقوں ہے بھی ان کے وجود کی خبریں کی جیں۔ ان کا عموی قیام گندے پانی میں بوتا ہے۔ جو لوگ پانی کے آلودہ ذخیروں جیسے کہ آلاہوں اور جمیلوں میں تمات یا ان کا ابلے بغیر پانی ہے جیں ان کے اندر جا کر اپنا کام شروع کر جمیلوں میں تمات یا ان کا ابلے بغیر پانی چید جیں ان کے اندر جا کر اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بیچ تکررست انسان کی جلد میں سوراخ کرکے داخل ہو جاتے ہیں جمال سے خون کی تالیوں کے راہے بھی بھی چوں یا گئر میں جا کر وہاں مصیبت بنتے ہیں۔ بنت جیں۔ ان کی تین انہ تشمیل میں۔

SCHISTOSOMA HEMATOBIUM

SCHISTOSOMA MANSON!

SCHISTOSOMA JAPONICUM

ہمارے علاقہ کے لئے زیادہ اہم ہیں۔ ان میں سے اول الذکر پیٹ پر اشرائداز نمیں ہوتا اور اس کا زیادہ تر دائرہ عمل کرودں اور پیشاب کی نالیوں تک محدود ہے۔ اس کئے ہم اس کا ذکر چھوڑ کر بیٹ میں خرابی کرنے والی اقسام کو نوجہ ویتے ہیں۔

#### SCHISTOSOMA MANSONI

بڑی آئٹ میں موزش پیدا کرنے والے اور گھر بنانے کے بعد علامات کی ابتدا 
بیٹ درو کیافانہ میں فون کیپ اور لیس سے ہوتی ہے۔ آئٹوں میں برے بوے مے 
بیٹ ورد کیافانہ میں فون کیب اور لیس سے ہوتی ہے۔ آئٹوں میں برے بوے مے 
بیٹ ویں۔ جن کی دجہ سے جم کا فون مسلسل مناقع ہو کر فون کی شدید کی لاحق ہو 
جاتی ہے۔ فون نگلنے کے ساتھ جم میں محیات اور توانائی کی کی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ 
یول جم پر ورم اور بیٹ میں پائی نمودار ہوتے میں۔ بیٹ میں پائی کی ایک اہم 
صورت کیڑوں کے جگر میں جاتے سے بیدا ہوتی ہے۔ وہاں جاکر سے دونوں فون میں 
صورت کیڑوں کے جگر میں جاتے سے بیدا ہوتی ہے۔ وہاں جاکر سے دونوں فون میں

www.besturdubooks.wordpress.com

ر کاوٹ اور جگر میں FIBROSIS اور جھلیاں پیدا کرے اس کو بڑھاتے ہیں۔ تلی برمد جاتی ہے۔ اس کے ساتھ معدو میں بھی خون کا نھسراؤ واقع ہو جاتا ہے۔ جو آئندہ خون کی قے کا باعث بتآ ہے۔

وہ ماہ کے بعد سر قان پیٹ اور بیروں میں پائی۔ قے کی زیادتی، جگر اور کلی کے پھیلاؤ کے بعد مریض کا آخری وقت قریب آ جا آئے ہے۔

#### SCHISTOSOMA JAPONICUM

یہ مشرق بعید کا خصوصی کیڑا ہے۔ اس لئے سائنسی نام میں اسے جاپائی کیڑے کی
کنیت بھی تفویض ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر جاپان فلپائن است نام میں اسے جاپائی کیڑے کی
چین بٹی دریائے زرد اور باللکسی کے ڈیٹٹا کے رہنے دالوں بلکہ دہاں پر آلاہوں اور
کمڑے پانی کی جمیلوں ہے پانی پینے والوں کو متاثر کرنا ہے۔ بنگلہ دلیش میں نوا کملی اسست کومیلا وغیرہ میں بھی آبادی کی کئیر تعداد اس شم کا شکار پائی جاتی ہے۔ پاکستان
میں بھی اس کا اکا وکا شکار نظر آ جاتے ہیں۔ انسانوں کو یہ بیاری بھیڑا کمری اکٹا چوہا اور سور ہے ہو سکتی ہے۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو جانوروں سمبنی ان کو جانوروں کے ان اور سور ہے ہو سکتی ہے۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو جانوروں میں بھی جائیں ہوتی دہتی ہے بلکہ ان سب کا آئیں ہوتی دہتی ہے بلکہ ان سب کا آئیں

اس خاندان کو BILHARZIA بھی کہتے ہیں۔ اور یہ نام مشرق بعید اور مصر میں یالخضوص بزی دہشت کا باعث ہے۔

ایک معری رسالہ کے مزاجیہ کالم میں بنایا کیا ہے کہ سفر کے دوران ایک محض نے اپنی گاڑی میں رسالہ کے مزاجیہ کالم میں بنایا کیا ہے کہ سفر کے درایا کہ اس میں تو بلدارزیا ہو سکتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیا۔ بلسارزیا کے نام کی دہشت اتنی تھی کہ وہ سوچ سمجے بغیر دیر تک پریٹان رہا۔ عالانکہ موثر میں پائی ڈالنے کہ بخار نے بلسارزیا گذا یائی چنے ہے ہو تا ہے۔

ید کیڑے دو سری تمام قسموں سے زیادہ انڈے ویتے ہیں۔ اس کئے ان سے پیدا مون نے والی بیاری بھی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ موسی www.besturdubooks.wordpress.com

#### علامات

پیش کی طرح کی صورت حال' جگر اور تلی برھتے ہیں محر ان کی جھلیاں تلف ہو کر CIRRHOSIS کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جن کے تقید میں رہید میں پانی اور برقان ہو سکتے ہیں۔ 5 فیصدی مریضوں کا نظام عمیں بھی متاثر ہوتا ہے۔ وماغ میں خیزش کی دجہ سے مرگ' فالج' اوسٹرنگ بلکہ بینائی کے متاثر ہونے سے لوگ اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔

بھیسھڑوں میں خون کی تالیاں متورم ہو جاتی ہیں۔ وہ کھیل جاتی ہیں یا ان میں رکاوٹ کی وجہ سے دل کھیل جاتا ہے۔ رکاوٹ کی وجہ سے دل کھیل جاتا ہے۔ سائس کی تالیاں کھیل جانے سے ان میں ہیپ پر جاتی ہے۔ اور ان میں سوزش کی وجہ سے کھائی' جنم' اور سائس میں رکاوٹ' (دمہ کی سینیٹ) مستقل اذبت کا باعث بن جاتے ہیں۔

تشخيص

پافانہ کے معائد پر ان کے اندئے نظر آ جاتے ہیں۔ اور اگر ایبا نہ ہو تو پھر مریض میج نمار منہ تھوڑی می درزش کے اور اس کے بعد کا بیٹاب لے کر اے مشین سے فوب بلانے (CENTRIFUGE) کے بعد خورویین میں دیکھا جائے تو اندئے می جانے ہیں۔ یا مریض کی مقعد میں اوزار ذال کر وہاں سے الائش کو روثی کے ساتھ لگا کر نکال کر معائد کیا جاتا ہے۔ آمیوئین کا نیک لگانے کے بعد کے ساتھ لگا کر نکال کر معائد کیا جاتا ہے۔ آمیوئین کا نیک لگانے کے بعد دیکھا جا ملک اور سکڑا ہوا مثانہ ایمرے میں دیکھا جا ملک ہے۔

### علاج

بلمار زماک مٹنوں محمول کے لئے موجہ علاج یہ ہے۔

NIRIDAZOLE کیوں اور بروں کو وزن کے حساب سے وی جاتی ہے جس کا فارمولا یہ ہے کہ ہر کلوگرام وزن پر 15 ملی گرام روزانہ وی جائے۔ مثلاً 60 کلوگرام

www.besturdubooks.wordpress.com

وزن کے عامِ تندرست کی خوراک روزانہ 900 ملی گرام ہوگی ہے وویا تین حصوں میں تقسیم کرکے آٹھ ون تک لگا آر ویا جائے۔ اس دوائی ہے مریضوں کو چکر آتے جیں۔ ول تھبرا آ ہے۔ دماغ میں الٹے بلٹے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ بیٹ میں ورو کے ساتھ اسمال ہوتے ہیں۔

OXAMNIQUINE اس کا زیادہ تر فائدہ S.MASONI کے مریضوں کو او آ ہے 40 کلوگرام کے ایک عام مریض کو 800 کی گرام روزانہ تمین دن وی جاتی ہے۔ یہ دو سمری دواؤں کی نبعت کم تک کرتی ہے۔ عمر اس کے باوجود دو تمین ون کے لئے جاڑے ہے بخار چڑھ سکتا ہے یا جگر میں سوزش کے اسکانات موجود جیں۔

PRAZIQUANTEL اس کی 1800 فل کرام کی ایک ہی خوراک دی جاتی ہے۔ جس کے بعد پیپ میں قولنج کی طرح کا درد آکٹر ہو جاتا ہے۔ پیمد لوگ 900 گرام ردزاند کے حماب ہے دو دن دیتے ہیں۔

METRIPHONATE اس کے 600 کی گرام حرف ایک مرتبہ دے دیے۔ ایں اور یہ نوراک ہر 15 دن کے وقفہ کے بعد کل تمن حرتبہ دی جاتی ہے۔ اس کے برے اثرات سب سے کم ہیں۔

کچھ استاد NIRIDAZOLE کے ISO0 ملی گرام اور METRIPHONATE کے 600 ملی گرام اور METRIPHONATE کے اس کے 600 ملی گرام ملا کر ایک ہی خوراک کی شکل میں دیتے ہیں۔ کما جاتا ہے کہ اس کے فتائ کے سب سے عمدہ ہیں۔ لیکن اس مقدار سے مریق کا گھبراہٹ اور ورد سے برا حال ہونے کے امکان موجود ہیں۔

# طب بونانی

طب قدیم میں بیٹ کے کیڑوں کے علاج کے لئے متعدد ادویہ تجویز کی جاتی رہی بیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ان میں سے اکثر مفید' محفوظ اور ارزاں تھیں۔ عام طور پر اس غرض کے لئے انار کا چھلکا' المستنین' اندر جو' بکائن' بانس پایزا' باؤ برنگ' برگ نیم' سیاری' کمید' کدو' کئی' در مند ترکی اور کمالا استعال کے جاتے تھے۔ ان میں سے تقریباً تمام اوویہ برنش فارہاکویا نے تبول کر لیس۔ اور اگریزی ادویہ کی دوکانوں پر ان کے منوف ' کولیاں جدید طریقہ سے بنے ہوئے تھی آسانی سے مل جاتے تھے یاکستان میں پیدا ہوئے والی نیا آتی ادویہ میں سے افسنتین اور کمالا سے ایک مضمور کرم کش دوائی اب بھی تار مضمور کرم کش دوائی اب بھی تار میں رکھا ہے۔ ادر یہ دوائی اب بھی تار

علم الادویہ کے جید استادوں نے اپنی MD کی ڈگریوں کے لئے کمید پر محقیق مقالے نکھے میں اور انسوں نے اسے ربیت کے کیڑوں کے لئے مغید دوائی قرار دیا ہے۔ حکیم مفتی فضل الرحمان کا نسخہ

یہ ایک دید طبیب تھے۔ ایک عزیز کے پیٹ بیں کیڑے تھے۔ ان کو دکھایا حمیا تو یہ تسخہ تجویز کیا۔

کید' یاؤ برنگ' برگ نیم' ان میں سے ہرایک دوائی چھ اشہ (چھ گرام) لے کر چین کر ملا لیں۔ پھراس کے تین جھے کئے عائمی۔ علی انسیج ایک حصہ دی میں ملا کر کما لیا جائے۔ دو دن کے وقفہ کے بعد ود سرا حصہ اس طرح دی میں ملا کر' پھر جار روز بعد تیسرا حصہ دی میں حسب سابق۔

دوائی دینے سے ایک دن پہلے مرتبی کو ہی بحر کر میٹھی چیزیں کھالی جائیں۔ اس نسخہ کے اجزاء بدذا تقد اور شدید کروے ہیں۔ لیکن فعال الاوریہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان جس سے بر ایک بیٹ کے کیزے مارتے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوائی کھانے سے بہتے میٹے پیزیں دینے کا مطلب مرابش کے جگر کو ادویہ کے معٹر اثر ات سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ ایک مثانی نسخہ ہے جس جس تقریباً ہر فتم کے کیزوں کو جمم سے نکانے کا معقول بدواست موجود ہے۔ ہم نے اس نسخہ کو ذاتی طور پر درجنوں مربیضوں پر بزے ایکے مناتج استعمال کیا ہے۔

۔ ملب کی اکثر کتابوں میں کیڑے نکالنے کے اور مجی کئی نتیجے ملتے ہیں جن میں ہے۔ اکثر کی بنیاد انمی ادومیہ پر ہے۔ گر ان کے ساتھ کئی قتم کے نتیج وغیرو شامل ہیں۔ ادومیہ www.besturdubooks.wordpress.com کے جوم میں سمجے دوائی کا اڑ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لئے میہ سادہ ارزاں نسخہ عیشہ بمتر رہتا ہے۔

#### STRONGYLIDES STERCORALIS

روسرے کیڑوں کی نبیت یہ کم بے ضرر ہوتے ہیں۔ جب تک ان کی تعداد کم ہو یہ چھونی آئت میں جملیوں کا ملب وغیرہ کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ ان میں نر کم ہوتے ہیں۔ اور مادہ زیادہ اوہ کی عام لمبائی تین فی میٹر ہوتی ہے۔ برطانیہ والوں کا کمنا ہے کہ یہ کیڑے ان کے ملک میں نہیں ہوتے۔ وہاں آئ والے پاکتانی بنگالی اور ویٹ اعلان کے لوگ یہ بیاری لاتے ہیں۔ مشرق بعید میں یہ بیاری بری عام رہی ہے۔ وہ سری کے لوگ یہ بیاری لاتے ہیں۔ مشرق بعید میں سے بیاری بری عام رہی ہے۔ وہ سری جہ دو سری جہ مشرک عظیم کے دوران جو برطانوی سپاہی اس علاقہ میں مقیم سے۔ یا جاپائیوں کی قید میں جگہ عظیم کے دوران جو برطانوی سپاہی اس علاقہ میں مقیم سے۔ یا جاپائیوں کی قید میں رہے ان میں سے اکثر کے جیت ہیں ہو گئے۔ اس دافعہ کے 30 سال بعد والی سے اکثر کے جیت میں کیڑے بدستور موجود سے۔

اگر مریش کے جم میں کزور کر ویٹ والی دوسری بیاریاں از فتم ذیا بیطس وغیرہ ہول تو یہ آنتوں میں سوراخ کرکے بھیمھڑوں کی جانب نکل جاتے ہیں۔ ورنہ آگر کسی مختص کو تملی اور بیاری کے علاج کے سلسلہ میں کورٹی سون CORTISONE دی جا رہی ہو تو یہ دوئٹی قوت مدافعت کو کمزور کرکے ان کیڑوں کو کمل تھیلنے کی معلمت مہیا کر دی ہے۔

محرم علاقوں میں تپ دق' خسرہ اور کوڑھ کے مریضوں کی جسمانی کروری ہے فائدہ اٹھا کریہ کیڑے جنوں میں تھی کراہنا مرکز بنا کیتے ہیں۔

انسانی جسم میں ان کیڑوں کے داخل ہونے کا وی اسلوب ہے جو مک ورم کا ہے۔ اندوں سے نظنے والے یچ نظے یاؤں گھرنے والوں کے پیروں جس تھس کر جسم کے لفاتی نظام کے راہتے مصبھڑوں اور وہاں سے ایک لیے راہتے ہے آئنوں میں جاتے ہیں۔

#### علامات

بیٹ میں کیڑوں کی دیگر بھاریوں کی طرح پافاد کا نمیسٹ سب سے قائل اطار طریقہ ہے۔ بافانہ کو نمک کے پانی میں ملا کر اچھی طرح بلانے کے بعد اور والی تمد کا کچھ حصہ نکال کر اسے خوروٹین میں دیکھا جائے تو اس میں کیڑوں کے اعدے نظر آ جانے ہیں۔

### علاج

عام طور پر THIOBENDAZOLE 2-3 THIOBENDAZOLE مرام روزاند تنتیم کرے پانچ وان تک وی جائے وال کے دائد جا کر کھائی جائے۔

اس کے متبادل ALBENDAZOLE کے 400 کمی گرام روزانہ کھانے کے بعد تین دن تک دسیے جائیں۔

علاج کے دوران حلی ہے ، بعوک کی کی اور اسال ہو سکتے ہیں۔ پھر مریضوں کو شعد یکر آ جاتے ہیں۔ پھر مریضوں کو شعد یکر آ جاتے ہیں۔ دل کی رفار کم ہو جاتی ہے۔ کمجلی ، بلا پریشر میں کی بھی عبوری عرصہ کے لئے ہو سکتے ہیں۔ دوائی بند ہونے پر یہ علامات ختم ہو جاتی ہے۔ بارہ سال سے کم عمر بچوں کی خوراک فصف ہوتی ہے۔

#### HYMENOLEPSIS NANA

شکل و صورت ٹی ہے فیتے والے کیڑے لین TAPE WORM کی طرح ہے۔ بلکہ اسے اس کا چموٹا بھائی سمجھا جانا ہے۔ اس کے انڈے مریضوں کے باخانہ کے راسخ خارج ہوتے ہیں۔ کھیاں اور خلاطت کے دوسرے ذریعے ان کو تشررست افراد کے پیٹ ٹی کانچاتے ہیں۔

#### علامات

فیتے والے کیڑے کی ماند بیت میں بوجہ مجمی اسمال اور مجمی بدہضی کے ساتھ الکیا ہے۔ اکثر مریفوں کی جسم پر فارش اور اس کے ساتھ بی اچملتی ہے۔ ساتھ ہوتی ہے۔ اکثر مریفوں کی جسم پر فارش اور اس کے ساتھ بی اچملتی ہے۔ www.besturdubooks.wordpress.com

وانے نظمتے میں اور آتھ میں پلی ہو جاتی ہیں۔

علاج

عام طور پر YATREN کی 6-4 گولیاں روزانہ دی جاتی ہیں۔ PYRANTEL کی دو گولیاں میج ناشتہ کے بعد سرف ایک مرتبہ دی جاتی ہیں۔ دویارہ 15 دن کے بعد۔

#### TRICHURIS TRICHURIA

اس کیڑے کی شکل کو چوانوں کی چاہک کی مائد ہوتی ہے۔ ایک طرف سے لمبا موٹا اور دو سری طرف باریک اور لمبا اس لئے انگریزی میں WHIP WORM بھی کہتے ہیں۔ کیڑے گندی غذا کمانے سے انسانی جسم میں واشل ہوتے ہیں۔ اور آئتوں میں جا کر پھیلتے پھولتے اور اذبت کا باعث بینتے ہیں۔ زیادہ تر بری سنوں میں رہجے ہیں۔

#### علامات

تعداد آگر کم ہو تو کوئی خاص تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ پیٹ بیں بنکا باکا درو دو سارے بیٹ بی خون بھی شائل ہو جاتا سارے بیٹ بیں محسوس ہوتا ہے۔ اسال جس بیں کبھی بنون بھی شائل ہو جاتا ہے۔ اور ہے۔ رائے مریضوں بیں بیٹ درد کے ساتھ پاتانہ کرتے وقت درد بھی ہوتا ہے۔ اور اجابت کے ددران آنت کا کچھ حصہ باہر بھی آ جاتا ہے۔ آنتوں کے اندر بل پڑ کر ان بیس رکاوٹ بھی آ سکتی ہے۔

یماری اگر کچھ منے اور کائم رہے تو یعوک اڑ جاتی ہے۔ اور خون کی کی لاحق ہو جاتی ہے۔

### علاج

مناسب رہتی ہے۔

(VERMOX) MEBENDAZOLE (VERMOX کے 200mg وزانہ 3 دان تک دیے مجمی مفید پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ OXANTEL کے 800mg روزانہ دو روز تک ویٹا مجمی مفید ہو آ ہے۔

#### GIARDIA LUBALI

طفیلی کیڑوں میں اکثر سے چھوٹا یہ 0.9×0.0 ملی مینر کے رقبہ والا کیڑا کھٹل سے بھی چھوٹا کر خبات میں اکثر سے زیادہ ہے۔ زندگی کے حالات جب اس کے لئے خوشگوار نہ ہوں تو یہ اپنے گرد حفاظتی حصار تائم کرکے جیب ساوھ لیتا ہے۔ یہ فرزی کے برف بنانے والے خانہ میں دو ماہ ٹک ای حیثیت میں زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اس میں کری برداشت کرنے کی ملاحیت شیں ہوتی۔ اس لئے کھائے پینے کی کچی یا گندی چیزی استعمال نہ کی جائیں تو اس کی سوزش شیں ہوتی۔ جب زندگی کے حالات اس کے لئے نامساعد ہوں تو یہ اپنے آپ کو گول کرکے اوپر ایک خول چھا لیتا ہے۔ کے نامساعد ہوں تو یہ اپنے آپ کو گول کرکے اوپر ایک خول چھا لیتا ہے۔ نامیاتی شکل کے اس کیڑے کی ظاہری جیئت بھی بری بھیانک ہوتی ہے۔ مرایش بک یا خانہ میں خارج ہوتی ہے۔ مرایش بک یا خانہ میں خارج ہوتی ہے۔ اور کھیوں یا گندے پاتی سے شدرست افراد تک جاتا ہے۔ یادی پیدا کرتے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ یادی پیدا کرتے ہوتی ہوتی ہے۔

غلاظت سے تھیلنے والی تمام ہماریوں کے بارے میں جیسے کہ مضور ہے کہ وہ گرم اور اسطوائی مکوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن غلاظت کی سے بماری روس کے علاقہ لیتن مراو امریکہ اور مشرقی یورپ کے ممالک میں زیادہ ہوتی ہے۔

جہم میں داخل ہونے کے بعد یہ کیڑا آنوں کی تعاب پیدا کرنے والی جملیوں کو گائے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ جملیوں پر چتا پھرتا ہے تو ان میں خیزش پیدا کرتا ہے۔ بہر اس کے جسم سے ایک کیمیاوی ENTEROTOXIN پیدا ہوتی ہے۔ جس کی پہلی برائی میں ہوتا۔ تشاستہ دار کی پہلی برائی میں ہوتا۔ تشاستہ دار غذائیں بوری ہضم نمیں ہوتیں جن سے اسال کا آغاذ ہوتا ہے۔

اں کے دورہ میں موجود A - g جو ہر بج ن کو اس بیاری ہے محفوظ رکھتا ہے www.besturdubooks.wordpress.com جب کہ تیز معدنیاتی روائمی' جلاب کی روائمیں کھانے اور شراب پینے والوں میں اس کے ظاف قوت مدافعت حمیں ہوتی۔ اس کئے وہ جلد نیار ہوتے اور زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔

#### علامات

جسم میں داخل ہونے کے پکھ دن بعد یہ آنلاں میں اپنے گئے جُکہ بنا آبا اور پھر اپنی نسل بیعا کر اسمال سے شرارت کی ابتدا کرتا ہے۔ وستوں کا رنگ زردی ماکل ' پنگے اور سخت بدیودار ہوتے ہیں۔ ان میں جماگ کے بلیلے رہتے ہیں۔ بیٹ میں ہر وقت ہوا بھری رہتی ہے اور بدیودار ہوا بیشہ فارج ہوتی رہتی ہے۔

مجوک کم گلتی ہے۔ اسمال 'آئتوں میں خیزش اور کم خوراکی کی وجہ ہے وزن میں کی آئے گلتی۔ دودھ کی مٹھاس بھنم نہیں ہوتی۔ اس لئے دودھ پینے سے بدہھمی میں اضافہ ہوتا ہے۔

بخار اگرید اکثر حمیں ہو یا لیکن اس کا ہوتا مجیب بات بھی نہیں۔

فرلک ایسد کا انجذاب متاثر ہونے کی وجہ سے خون کی کی لاحق ہوتی ہے۔ اس کے کیمیاوی جوہر آننوں کی جملیوں کو مگلا کر ان میں بیشہ کے لئے خرابیاں پیدا کر سکتے ایں-

یماری جب پرانی ہو جائے تو دست سیس آتے۔ البتہ اجابت دن میں متعدد بار ہو سکتی ہے۔ مجھی مجھار جم ان پر غلبہ یا کر ان کو ختم کرکے اپنے آپ تندر ستی لے کر آیا ہے۔ ورنہ میماری پرانی ہو کر جسم میں تھکن مخروری اور اسمال کا مستقل ذریعہ من جاتی ہے۔

اکثر ادقات ماں باپ بچوں کو اس شکاہت کے ساتھ ڈاکٹروں کے پاس لاتے ہیں کہ بچہ بردہ نہیں رہا' بھوک نہیں لگتی اور دن میں کئی بار حابت ہوتی ہے۔ تفصیل میں جائمیں تو پتہ چلائے کہ بچے کو ان طفیلی کیڑون کی وجہ سے کزوری پیدا ہوتی تھی۔ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں تبخیر معدہ' جلن اور ریاح کے اکثر مریض اس کی وجہ

www.besturdubooks.wordpressident

## تشخيص

آسان ترکیب یہ ہے کہ مریش کا پافانہ نیسٹ کردایا جائے عام طور پر پہلی ہی کوشش میں کیڑے یا ان کی CYST نظر آ جائے ہیں۔ اگر ایبا نہ ہو تو یہ نیسٹ رو تین مرتبہ کیا جائے۔ پافانہ دویارہ نیسٹ کردائے کے لئے پہلے فروٹ سالٹ کا جانب دینے کے بعد پھرے لیبارٹری سے معلوم کریں۔

### علاج

سب سے پرانا اور ستا علاج MEPACRINE تقا۔ ایک محولی صح ودپسر شام دس روز تک دینا اس بیاری کا تعمل علاج رہا ہے۔ لیکن اس بیلی کو نین کی 30 مولیاں کھانے سے آنکھیں بیلی ہو جاتی ہیں۔

جدید ادویہ بن FLAGYL کو بری معولیت حاصل ہے۔ 200mg کی آیک کوئی میچ دویر شام کے صاب سے 14 دن دی جاتی جیں۔ پچھ لوگوں نے اس کی بجائے 400mg کی 5 کولیاں بیک وقت ناشتہ کے بعد دے کر برے اجھے نتائج حاصل کئے جیں۔ لیکن چکر لانے والی اس ووائی کی اتن زیادہ مقدار آیک دن جی کھانے کے بعد مریض کا برا حال ہو جائے گا۔

دو سری صورت بن 500mg FASIGYN کی جار کولیاں رات کے کھانے کے بعد دی جاتی میں یا اس دوائی کے 300mg دس روز تک کھانے کے بعد دینا کانی ہو آ ہے۔

## طب نبوی

تبط البحری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرافیم کش قرار دیا ہے۔ اس دوائی کو ہم نے اس نسخ کے مطابق استعال کیا۔

قبط البحري\_\_\_\_3 كمرام.

www.besturdubooks.wordpress.com

#### حب الرشاد---- المحرام

اس کو چیں کر ملا کر اس طرح کی ایک خوراک میج شام کھانے کے بعد دی جائے۔ اس جی حب الرشاد کیڑے مارنے کی مشہور دوائی ہے۔ جسے یارگاہ نبوت سے افادیت کی شد حاصل ہے۔

اس نسخہ کو دو ہفتے استعال کرنے سے کیڑوں کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔ جس کا اطلیمان پافانہ کے فیسٹ سے کیا جا سکتا ہے۔ اطلیمان پافانہ کے فیسٹ سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوائی ہر طرح سے محفوظ ہے۔ کیڑوں کی تمام باریاں جراشیم آلود گندا پائی پینے سے ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بینے والے بال کے بارے میں ایک اہم اصول رصت فرمایا۔

رہائی اس وقت تک پاک ہے جب تک کد کوئی چیز اس کے رقک ہو یا ذا کفتہ کو تبدیل نہ کر دے)

پنے والے پانی کو ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے اور اس سلسلہ میں ارشاوات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ احادیث کی تنابوں میں "باب المیاہ" کے نام سے علیحدہ ابواب مزین کئے گئے ہیں۔

نی صلی امتد علیہ و سلم نے فرمایا کہ سامیہ دار جنگوں پر اور سکرر می ہوں کے قریب " یا خانے نہ کیا جائے۔

مایہ دار جگوں پر کیزدل کی باروری سے نظفہ والے بیجے چھاؤاں ہیں ستانے دالوں کے بیرون کے راستے جسم میں واخل ہو کتے ہیں۔ گزرگاہوں سے مراد جھیؤں '
آلابول' نہوں' ندی' نالوں اور دریاؤں کے کنارے اور گھانہ لیتے ہیں۔ ان کے کناروں پر ستانے کے ملاوہ راستے کے قریب غلاظت لوگوں کے کیڑوں کو آلوہ کرنے کے ماتھ گزرگاہ ہونے کی وجہ سے کیڑوں کے جسم میں داخل ہونے کا باعث میں علق ہیں۔

نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پائی کے گھاٹوں کے قریب پاخانہ نہ کیا جائے۔ اس سے پائی میں فلاظت واضل ہونے کا اسکان نہ رہے گا۔ نماتے وقت کھڑے پائی میں بھی چیٹاب کرنے سے منع فرمایا گیا۔ ناخن باتاعدگی سے کانیں۔ کھانا کھانے سے قبل ہاتھ و مونے۔ رفع حاجت کے دوران دایاں ہاتھ استعمال ند کرے اور سنت نبوی پر عمل کرنے والے مسلمانوں کے بیٹ میں کیڑے نہیں ہول ہے۔
مد

اثر

نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے آتھوں کی بیاریوں اور کنطر کی تحزوری کے لئے سرمہ تجريز فرايا- يد مرمه ANTIMONY كا بونا جائية- حفور أكرم بعب كمي چيز كا ذكر فرماتے ہیں تو وہ نمونہ کے طور پر اس کا ایک آدھ فائدہ بتانے کے بعد سئلہ تحقیقات كرنے والوں كو جبتي كى غوثى عاصل كرنے كے لئے چھوڑ وسيتے ہيں۔ محدثين نے سرمہ ست آگھ کی سفیدی اور ناخونہ کا علاج کیا ہے۔ اخباء نے اسے بال اگانے اور ہم نے اے KELOIDS میں فوب یایا۔ اس کے فوائد کی تحقیقات کو آگے برحات ہوئے ایک معری ڈاکٹر محمد خلیل نے سرمہ کے پھر کو مختلف کیمیادی عمل ہے مخزار کر اس سے ایک کمیاوی مرکب BISCATECHOL DISULPHONATE PENTASODIUM ANTIMONY تار کیا ڪ بعد ميں NEOANTIMOSAN کا نام ریا گیا۔ یہ دوائی متعدد مشم کے کیزوں کے علاوہ لاہور کا پچوڑا' جنسی بھاریوں' کالا آزار اور FILARIASIS TRICHINOSIS جی ہے عد مفید بائی می- عالمی شهرت کی جرمن دوا ساز ممینی BAYER نے واکثر ظیل کی اجازت ہے اے FOLIADIN کے نام سے میکوں کی صورت میں تیار کیا۔ اس زمانہ میں معمر پر شاہ فاروق تھران تھا۔ ڈاکٹر محمد خلیل نے نیکوں کا نام شاہ فاروق کے باپ ۔ شاہ فواد اول کے نام پر "فوادین" رکھا۔

اس کے ڈبہ میں 12 نیکے ہوتے ہیں جن میں پہلے ون کے لئے 1/2cc کا بھر بردھتے میں اس کے ڈبہ میں 12 نیکے ہوتے ہیں جن میں پہلے ون کے لئے 1/2cc کا بھر بردھتے میں مقدار کے 40-75cc بہتے ہوئے میں تو وہ شدرست ہو جاتا ہے۔ چو نکہ دوائی تیز ہے اس لئے اس کی مقدار میں مقدار میں آدر بین ورد کے علاوہ جگر میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ آکٹر مریضوں کو معمول بخار میں اور بین ورد کے علاوہ جگر کی تکلیف ہو عمل کے ودران ان امور پر توجہ رکھنی چاہئے۔

کی تکلیف ہو عمنی ہے علاج کے ودران ان امور پر توجہ رکھنی چاہئے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

HOOK WORM کے علاج کے ابتدا میں خون کی کی کو دور کرنے سے اور مرایش کی گذری کیا جا چکا ہے علاج کی ابتدا میں خون کی کی کو دور کرنے سے اور مرایش کی گزوری کو کم کرلے کے لئے متعدد دوائی استعال کی جاتی ہیں۔ اتن مصیبت میں پڑے بغیر مرایش کو اگر کھور کھلائی جائے تو اس کے تمام مسائل عل ہو جائیں۔ کھور میں تمام وٹائن موجود ہیں۔ کھور پیٹ کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ قرآن جید نے کھور کی فوری توانائی کا ذرایعہ قرار دیا ہے۔ بلکہ جمال بھی کسی اقتصے پھل کا ذکر ہوا اس میں کھور مرور شائل تھی۔ کھور کے ہر 100 گرام میں ا16 فی گرام فوالد ہوتا ہے۔ بو کہ نامیاتی مرکب کی شکل میں لما ہے کہ فوزائیدہ بچوں کو عمد رسالت میں اس کی تھی دی جاتی ہوئی دی جاتی ہوئی اور توانائی بخش فترا کے طور پر کھور کو بہند فرایا۔ سفر کی تھور اور بیاس کے بعد بھی اور توانائی بخش فترا کے طور پر کھور کو بہند فرایا۔ سفر کے دوران اور بیاس کے بعد بھی اور توانائی بخش فترا کے طور پر کھور کو بہند فرایا۔ سفر کے دوران اور بھی مرکرمیوں میں فوجوں کو راشن میں کھور اور ستو وسیئہ جاتے ہے۔ جس سے ان کو مطلوحہ توانائی جاسل ہوتی رہتی تھی۔

حفرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نی میلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا۔ کلوا التعمر علی الویق ' فاندیقتل الفود

(مند نردوس ابو بمرغیلانیات)

(منار منہ مجوریں کھایا کرد کہ اس سے بدیث کے کیڑے مرجاتے ہیں)
کیڑے مارنے دانی اکثر جدید اددیہ کا اصول بھی کی ہے کہ ان کو خالی بیٹ دیا
جائے کیونکہ غذا کی مرجودگی کی بدولت کیڑے دوائی کے اثرات سے نیچ جاتے ہیں۔
ممار منہ مجور کھانے سے کیڑے مری ہے۔ خون کی کی دور ہوگی اور جم کی کھوئی
جوئی توانائی دائیں آ جائے گی۔ ای مسئلے کو مزید وضاحت عظا کرتے ہوئے حضرت
ابو بررہ تاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اکل التمر امان من الفولنج (ابو نیم) (مجور کمانا بیت کے قوانج نے محفوظ رکھا ہے) کیڑوں کی اکثر علامات اور پیٹ ورد اور اسال نمایاں ہوتی ہیں۔ سمجور ش PECTIN ہوتی ہے جو اسمال کا علاج ہے۔

اگر ہم مجور کو کیڑے ہارنے کے لئے نہ بھی استعال کریں تب بھی کیڑوں کے علاج میں اس کا استعال ضروری اور مغید بن جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ان کے سمیاتی اڑات سے بچاتی ہیں۔ اکثر دوائیں جگر کو خراب کرتی ہیں۔ مجور جگر کو تقویت ویل اور اس کی فعالیت کو بھال رکھتی ہے۔

حفرت عامرين معد النيخ والدكراي سے يوں روايت كرتے ہيں۔ سمعت سعدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من تصبح يسبح تمرات عجوة' لم يضره ذلك اليوم سم و لا سحه

(بخاری مسلم ابوداؤد) (مس نے سعد (اسینے والد) سے سنا جو کہتے سننے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے سنا کہ جس کسی نے مبح کو سات دائے بجوہ محجور کے کما لئے اس کو اس دن نہ تو زہراور نہ بی جادو تکلیف وے گا)

اس مضمون پر حفرت عائش ہے مسلم نے عامر بن سعیہ ہے امام احمد نے عبداللہ بن عباس ہے امام احمد نے عبداللہ بن عباس ہے ابن الحجار نے حدد آئیدی احادث بیان کی ہیں۔ تعجور کھائے کے بعد اگر زہر اثر نسیں کرآ تو وہ اس لئے کہ یہ جگری صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے کیونکد ہمارے جسم میں زہروں اور تیمیاوی مرکبات کو زائل کرنے کا فرض جگر ادا کرتا ہے۔
کرتا ہے۔

معتر

محموں میں ریکتے اور اڑنے والے کیڑوں اور جراشیم کو مارنے کے سلسلہ میں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا۔ بغروا ہیوتکم باللبان و الشیع (بیمنی) (ایٹے کھرول میں لوہان اور الشی کی دمونی دیا کو) www.besturdubooks.wordpress.com اس همن بی ایک دوسری حدیث میں جو انسی سے مروی ہے۔ مزید ارشاد ہوا۔

#### بخروا بيوتكم بالشيح واثمر والصعتر

(جيمني)

(ای محرون کو انشی مرکی اور معتری ومونی دیا کو)

اس طرح دحونی وینے کے لیے لوہان اسٹی (حب الرشاد) مرکی اور معتر کا تسخد میسر آیا ہے۔ اس نسخہ کا ہر جرد مرکب صورت کے علاوہ تن تنا بھی جراشیم کش اور کرم کش ہے۔ ہم نے گھروں میں دھونی دے کردیکھا ہر حتم کے کیڑے ان سے مر محے۔ ادر اس کے بعد کروں میں خوشہو بھی ری۔

معتر فاری جنگل پورید کی حتم ہے۔ جے علم نبایات بین THYMUS SERPYILLUM کما جاتا ہے۔ بنیاوی طور پر بیٹ سے ہوا نکالیا ہاضم اور کرم کش ہے۔ کیونکہ دور جدید کی ایک طاقتور کرم کش دوائی THYMOL اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اطباء نے اس کا بوشاندہ بنا کر پینے کا مشورہ دیا ہے۔

لوبان اور گوگل کو مجی نی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہر بانی میں بھونے کے بعد مسح ان کا بانی بیٹ میں بھونے کے بعد مسح ان کا بانی بینے کا مشور، عنایت فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ان میں سے کوئی تین بھی ابال کر ان کا جوشاندہ بنا کر مرایش کو دو جھیج دن میں 2-3 مرتبہ بالاے جائیں تو اکثر و بیشتر اقسام کے کیڑے بلاک ہو جائیں ہے۔ اکثر و بیشتر اقسام کے کیڑے بلاک ہو جائیں ہے۔

پیٹ سے کیڑے نکالنے کی اوویہ کے بارے میں پروفیسر گھوش نے یہ اصول مقرر کئے ہیں-

۱- اس امر کا اطمینان کر لیا جائے کہ کیڑے موجود ہیں۔

2- اگر ایک مرتبہ کے نیسٹ سے نظرید آئیں تو پاخانہ کو 2.3 مرتبہ لیسٹ کروایا جائے۔

3- TAPERORM اور HOOK WORM کی اروپ خالی بیت دی جائیں۔ ددائی کی مقدار اگر زیادہ ہو تو اے دو تین خوراکوں میں تحتیم کر

ليا جائے۔

4- آکٹر دوائمیں دن پر برے اٹرات رکھتی ہیں۔ اس لئے مربین دن کا زیادہ حصہ جاریائی پر لیٹا رہے۔ مشقت کا کام نہ کرے۔

ک<sup>ے</sup> گلوکوس اور نشاستہ دار غذائیں زیادہ مقدار میں دینے جائیں۔ کیونکہ ہیہ غذائم*ں جگر کو اود یہ کے معز اثر*ات سے بھاتی ہیں۔

6- علاج کے ان اصولوں کی روشنی میں طب نبوی کی ہر دوائی ان پر ہوری ارتی ہے۔ کونکہ دو غذائی نوعیت کی ہیں اور ان کے معرا افات نہ ہوئے کے برابر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجور' بی شد اور دو سری تمام غذاؤں کو جب دوا کے طور پر استعال فرایا تو علی السبع خالی بیٹ کھانے کی نفیحت فرائی۔ یمان پر توجہ کے قائل سے اہم بات ہے کہ دور حاضر کی تمام کرم کش اوریہ کیساوی زرمیہ سے حاصل ہوتی ہیں اور جب ان ہیں سے کسی ایک کو خالی ہیٹ دیا جا ہا ہے۔ تو ان سے معدہ اور جنوں میں خراش کی ایک کو خالی ہیٹ دیا جا ہوتی ہیں اسان طبیعت میں اعتبا من اور محبوب کی بیدا ہوتی ہے جس سے وجہ سے متلی اسان طبیعت میں اعتبا من اور محبوب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدا ہوتی ہے جس سے وجہ سے متلی اسان طبیعت میں اعتبا من اور کی بیدا ہوتی ہیں ان کو خالی بید کھانے سے نہ مرف کے کوزات غذائی صفات رکھتے ہیں ان کو خالی بید کھانے سے نہ مرف کہ کوئی تکیف نہیں ہو گی بلکہ مربیض کو دن بھر کے کام کاج کے لئے کہ کوئی تکیف نہیں ہو گی بلکہ مربیض کو دن بھر کے کام کاج کے لئے قاتی کی مقدار حاصل ہو جاتی ہے۔

اتار

ذکر کے ساتھ ہے واضد کیا گیا ہے کد ان کے ہوتے ہوئے تم اللہ کی نعموں کو کیسے جمثلا سکتے ہو۔ جیسے کہ:

#### فيها فاكهته ونغل ورمان فباي الاءوبكما تكذبن

(الرحل: 69)`

وہاں پر ہر متم کے کیل ہو گئے اور سمور اور انار ، پھر تم اللہ تعالیٰ ک کون کون می نعت کو جملاؤ مے)

اس أبيت كى مزيد ومَاحَت بمِن معرَّت الَّى بَنَ الكَثْ فَرَاتُ بِينَ اندسال مِن رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرمان فقال ما من رمانته الا وفيد حبته من رمان الجنته -- (ابرهيم)

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آثار کے بارے میں بوچھا۔ (انہوں نے فرمایا کہ آبا کوئی آثار نہیں ہے جس میں جنت کے ا اٹاروں میں سے کس ایک کا دانہ نہ ہو)

\* انار سے فائدہ اٹھانے کی آسان ترکیب معرت علی بتائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

### كلوا الرسان بشحساً فان ديا غ المعدة

(الإنعيم)

(انار کو اس کے مودے سمیت کھاؤ کہ یہ معدہ کو جلا دیتا ہے)
انار کے مودے سے مراد وہ باریک چھلکا ہے جو اس کے اندر سیل کر اسے
خانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ لمبی طور پر یہ ایک سلمہ حقیقت ہے کہ انار کا چھلکا ہیٹ
کے کیڑے مار دیتا ہے۔ اس چھلکے کی بکل گڑواہٹ بھوک برجھانے کا باصف ہوگی اور
اس طرح حضور آکرم کے ارشاد پر عمل کرنے والوں کو یہ سمولت رہے گی کہ آگر اس
کے ان جانے میں بھی بیٹ میں کیڑے آگئے ہیں تو وہ انار کے اضافی فوائد سے مر
جائمی مے۔ اس کی بھوک بھتر ہو جائے گی۔ انار بھر کی اصلاح کرتا ہے اور کھائی کا

انارے فوائدے بارے ہیں معرت مل برے متاثر بتے اور فرمایا کرتے ہے۔ من اکل ومانتہ نوو اللہ قلبہ (زیمی)

(انار کھانے والے کے ول کو اللہ تعالی روشن کرویتا سہے)

حفرت طیمان علیہ السلام نے جب اپنا زیکل تغیر کیا تو اس کے اردگرد بی جرانٹی جالیوں پر نقافی جی انار کی کلیاں بنائی گئی تھیں۔ ان کے آج شای کے اردگرد بھی جائی ہے انار ہی کی کلیاں بی تھیں۔ قررت مقدس کے اس میان سے معلوم ہو آئے کہ دو انار کے فوا کہ سے اگاہ شے ادر اسے پیند کرتے ہے۔

## كلونجي

ثي مني الله عليه وسلم كا ايك ارتماد كراى معرت الإيرية به يول مردى ب انه سبع وسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في العبت، السوداء غفاء من كل داء الآ السام و السام الموت، و العبتدالسوداء' الشوتيز

(یخاری مسلم این ماجه احمه) (یخاری مسلم این ماجه احمه) (یس نے رسول الله ملی الله علیه دسلم کو فرماتے ساک ان سیاه دانول بی شفا ہے ہر یکاری سے سوائے سام کے سام کا مطلب ہے موت- اور یہ سیاہ دانے شونیز ہیں)

ای متن اور معانی کی روایات برید آن سالم بن عبدالله اور حضرت عائش سے
این ماجه اسند احمی مسلم از زری این الجوزی جس ملتی جیں۔ جب که بخاری اور این
ماجه نے خالد بن سعد کی ایک روایت میں انبی سیاہ وانوں سے ایک سریض کی شفایا بی
کا حال بھی بیان کیا ہے۔ محد عمین نے ان سیاہ وانوں کو کلونجی قرار ویا ہیں۔

ہے۔ اور وہ اپل اقاویت کے باعث برا مغبول ہے۔

کلونجی کیڑوں کو مارنے میں اتنی مفید ہے کہ اسے گرم کیڑوں کے مندوقوں میں رکھیں تو ان کو کیڑا نہیں گئا۔ حب الرشاد کے ساتھ کلونجی ملا کر دینے سے پیٹ کے کیڑے مرجاتے ہیں۔

عملی علاج

مریض کو نمار مند 7 - 4 تھجوریں کی دن کھلائی جاتھیں۔ کلونچی 100 گرام حسب اکرشاد 35 محرام

چیں کر رکھ لیں۔ اس مرکب کے 3گرام میع شام کھانے کے بعد دیے جاکی۔
پوں کو یہ تعق شد جی ما کر معون کی صورت جی جانا جاتا ہے۔ عمر کے وقت مربین کو انار کا پانی تکال کر بلایا جائے۔ پانی تکالتے وقت اس کی اندرونی جعلیاں بھی شامل رہیں۔ اس تمان تعق سے بیٹ کے ہرتم کے کیڑے تکل جاتے ہیں۔

اگر انگریزی ادویہ سے علاج کرنا ہی متصور ہو تو مریض کو نمار مند مجوریں اور شد ویہ سے اسلامی خون کی کی شد دینے سے ان ادویہ کا اثر دوبالا ہو جائے گا اور علاج کے سلسلہ میں خون کی کی اور بک ورم کیڑوں کے علاج کی مشکلات پر قابو یا لیا جائے گا- چو نکد کیڑے مار ادویہ زہر کی ہیں اور جگر کو خراب کرتی ہیں۔ اس لئے ان کے ہمراہ شد اور مجور دے کر جگر کی عمل حفاقت ہو جاتی ہے اور ان کے استعال کے تمام اندیشے ختم ہو جاتے ہیں۔

بیت کے کیڑوں پر اثر رکھنے والی جدید ادویہ ادر کیڑے کی مناسبت سے ان کے استخاب کا جارت ایکلے صفحہ پر الماحظہ فرہائیں۔

|               | ASCARIS     | HOOK WORM | ENTEROBIUS  | TRICHURIS | TRICHURIS STRONGYLOIDES H. NAMA | T. RASK                                 |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| PIPERAZNE     | +<br>+<br>+ | +         | +<br>+<br>+ | ;         | ;                               | 1                                       |
| (ANTEPAR)     |             |           |             |           |                                 |                                         |
| PYRANTEL      | +<br>+<br>+ | +         | ÷<br>÷      | :         | ı                               | :                                       |
| (COMBANTRIN)  |             |           |             |           |                                 |                                         |
| OXANTEL       | :           | :         | ;           | ÷         | ŧ                               | +                                       |
| MEBENDAZOLE   | +<br>+      | ;         | +<br>+<br>+ | ÷         | •                               | +                                       |
| (VERMOX)      |             |           |             |           |                                 |                                         |
| MEBENDA       |             |           |             |           |                                 |                                         |
| THIOBENDAZOLE | :           | ÷         | ÷           | +         | ÷<br>÷                          | ÷                                       |
| ALBENDAZOLE   |             |           |             |           |                                 |                                         |
| (ZENTEL)      |             |           |             |           |                                 |                                         |
| LEVAMISOLE    | +<br>+<br>+ | +         | +           | 1         | !                               | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| NOCOANS       |             |           |             |           |                                 |                                         |
| KETRAX        |             |           |             |           |                                 |                                         |
| PYFIMIUM      | +           |           | +<br>•      | :         | ;                               |                                         |
| NICLOSOMIDE   | •           | + +       | +<br>+<br>+ | <b>*</b>  | ++                              |                                         |
| (YOMESAN)     |             |           |             |           |                                 |                                         |
| BENDAZOLE     | ÷           | ÷         |             | ÷         | +<br>+<br>+                     | <b>+</b><br>+                           |
| (ZEMTEL)      |             |           |             |           |                                 |                                         |

# استقاء (پیٹ میں پانی بھرجانا) (ASCITIES (DROPSY

یب میں بانی مجمر جانا بذات خود کوئی بیاری حسی بلک سے دو مری بیار ایوں کی اُ علامت ہے۔ اس کے بوے بدے اسباب سے ہیں۔

ا- غذائی کی- خاص طور پر ٹمینات اور وٹامن کی مسلسل کی-

2- دل كى ياريال - خاص طور پر CONGESTIVE HEART FAILURE

2- گرزووں کی بیاریاں از نتم NEPHRITIS

4. جگر کی بیاریاں۔ جن میں انحطاطی تبدیلیاں ' ببلد کی سوزش ' بیت کے کیرے رسولیاں وغیرہ۔

5- بیٹ کی جھلیوں کی سوزش خاص طور پر جب دق کی وجہ سے PERITONITIS اگر چہ جھلیوں کی دو سری سوزشوں میں بھی پائی پڑ سکتا ہے۔ لیکن وہ زیادہ عرصہ نسیں رہتا۔ کیونکہ سوزش اگر تھیک ہو گئی تو پانی شم ہو گیا درنہ سریفن راہنے عدم ہو جا آ

6- یحے دانی کے ساتھ مبیض کی بہاریاں

اطباء قدیم نے اسے اسباب کی بجائے مختلف شکوں کی اساس پر تھی' طبل اور ذقی قسمول کے لحاظ سے بیان کیا ہے۔ چونکہ وہ صاحبان جسم کے اندرونی طانات اور بہاریوں کے پھیلاؤ کے علم سے زیادہ طور پر آگاہ نہ ہے۔ اس لئے انہوں نے اس کی

اقسام کو فاہری فکل و صورت کے مطابق بیان کیا ہے۔

ول- مردوں اور نذائی کی ہے رہنے والے پال مرف بیٹ تک محدود میں ارجے۔ بلکہ مردوں اور نذائی کی ہے رہنے والے پال مرف بیٹ تک محدود میں ارجے۔ بلکہ یہ جسم کے دوسرے حصوں جس بھی درم کا باعث ہوتا ہے۔ جگر کی بعض باروں جس محدوں پر محمل ورم آ جا آ ہے۔ جگر کی بناریوں جس بیٹ پہلے پھوٹا ہے اور ایک جس بعد جس جب کہ دو مری بناریوں جس ابتدا جسم پر درم سے ہوتی ہے۔

مرض کا باعث سی کے لئے مریض کی غذائی مالت 'خوراک کی فومیت' نشہ باذی سابھتے اور کے فومیت انشہ باذی سابھتے کا اللہ معمولی حمکن کے بعد سائن کی الماف معمولی حمکن کے بعد سائن کی ملک خواتین میں زیمیوں اسقاط اور چید درد کے کیفیات اجیت کا باعث ہوتے ہیں ہے۔ باعث ہوتے ہیں ہے۔

### NEPHRITIS CONGESTION HEART PAILURE

تمام جم پر ورم ول کی وجہ سے پیرے شوع او آ ہے۔

نیادہ درم شام کو ہو گئے۔ ہونٹ قبلے یو جاتے ہیں جہو آلا میا ہے۔

ا بھرے پر ول چیاا ہوا نظر آ آ ہے۔ ول کے جم میر رکھی اص فرق نہیں ہو چگر بیدہ جا آ ہے دہانے سے ورد جمکر میں معمول اضافی کی میری

ويثاب من كونى عاص تبديلي سي مول ويثلب من الميات زاد الوقع الأي

ا ستاء کی اہم زین علامت ویٹ بھی پال کی موجودگی ہے۔ جس کی وجہ سے مریض کو مخلی اوجہ اس مریض کو مخلی اوجہ سے مریض کو مخلی اوجہ اس وجہ سے سے کہ جس نے ورم اور پانی پیدا سے۔ میگر کی بتاریوں اور جملیوں کی وق کی وجہ سے پیدا ہونے والے ورم کے ورمیان کانی فرق ہو آ ہے جسے کہ

| TB.PERITONITIS                | CIRRHOSIS OF LIVER           |                     |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| چھوٹی عمر میں                 | در میانی عمر                 | 1                   |
| مجمعى سم كور سميعى زياده      | كافى زياره                   | بانی کی مقدار       |
|                               | جگر محسوس ہونا مشکل ہو 'یسب  |                     |
| بمكررٍ كوئي خاص اثر نهيں ہو آ | کیونک سکڑ جا باہے اور پنی کی | جگر کی حالت         |
|                               | موجودگی میں محسوس نہیں ہو آ۔ |                     |
| اکثر رہتا ہے                  | شیں ہو آ                     | بخار                |
| کافی زیارہ                    | برت کم                       | پیٹ کو ویائے سے ورو |
| بعيمراول عل "تكليف" للثم      | بدہنسی مکروری مجرکے          | ويمكر علامات        |
| چماتی میں ورد۔ پیٹ عل         | هل مِن يا قامدگ              |                     |
| چموٹے چموٹے                   |                              |                     |
| م کوئے                        |                              | ياني کي جيئت        |
| ممدن                          | ساف ہو گا ہے                 | پییٹ کھولتے یا      |
|                               | جكر سكڑا ہوا                 | (موراخ سے اوزار     |
| چیت کی ہمٹیول پر              | والمستنفح والرسطح            | وال ک               |
| واسنے وار پینسیاں             |                              | ونجحف ي             |
|                               |                              |                     |

ان کے علاوہ خون کی کی سے پیدا ہونے والے پائی کی وجہ سے جسم پر ورم معمول ہو آ ہے۔ تلی برمہ سکتی ہے۔ خون میں لحمیات کی مقدار کم اور المیومن کم ہو جاتی ہے۔ جب کہ وٹامن کی کمی سے ہوئے والے استقاء میں ول معمولی سا کھیل جاتا ہے۔ وحریمن تیزاور اختلاج ہوتے ہیں۔

تشخيص

اسباب کو توجہ میں رکھیں تو اکثر اوقات کمی نیسٹ کی ضرورت نیس ہوتی۔ ہر چتے واضح نظر آتی ہے۔ اس لئے ایک لمبی اور خطرناک بیاری کے مثلا پر فیسٹ کے افراج ت کا بوجد کم سے کم والنا مناسب رہنا ہے۔ ویشاب کے معمولی معائد سے www.besturdubooks.wordpress.com

مردوں کی جاری کا پند میل جاتا ہے۔ ول کی جاری سائس چڑھنے وغیرہ کی علامات سے چھاتی کے ایکسرے یا سکو اعتبار طریقہ چھاتی کے ایکسرے یا سکرینگ پر چھیلا ہوتا ہے۔ النزاساؤنڈ ایک قاتل اعتبار طریقہ ہے۔ جس سے بیٹ میں پانی کا پند چلاتا۔ جگر کی صورت طال اور بیٹ میں موجود اعضاء کی صورت طال واضح ہو جاتی ہے۔

جگر کی تعالیت کے نمیٹ LIVER FUNCTION TEST مغیر طریقہ ہے۔ چھاتی کے ایمبرے اور خون کے ESR سے وق کا سراغ مل جاتا ہے۔ ایم کے وربعہ جگر کے صلاحیت کا اعتمان تکل اعتماد ہے۔ لیکن اس ترقی یافتہ دور میں واضح جموت کے بغیر جگر میں سوراخ ڈال کر اس کا کلوا نکالنا وانشمندی نمیں۔ پچھ لوگ تفسیل میں جانے کی بجائے بیٹ کا آپریشن کرکے صورت عال کو براہ راست و کھنا پشد کرتے ہیں۔ اس سے قابل قدر معلومات تو عاصل ہو سکتی ہیں لیکن مریض کو بلاوجہ اورت ویے میں معقولت نظر نمیں آئی۔

#### علاج

اگر بوجھ زیادہ ہو اور سانس لینے میں مشکل پڑے تو پیت میں سوراخ کرکے پانی نکال ویں۔ یہ عمل آہستہ آہستہ کیا جائے کیونکہ زیادہ مقدار میں ایک دم پانی نکالئے سے پیٹ کے پریشر میں فوری کی آنے ہے بوشی یا موت ہو سکتی ہے۔

احادیث میں ایک مربق کا ذکر ملتا ہے کہ جس کے ببیت میں زیادہ پانی بھر سمیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکم پر اس میں سوراخ ڈال ڈال کر پانی ٹکالا ممیا۔

اگر سوزش کی وجہ سے بانی نہ ہڑا ہو تو نمک کھانا بند کر دیں۔ بیٹاب آور اوویہ نیادہ مقدار میں وی جائیں۔ بار بار بیٹاب آنے سے ورم از جانا ہے۔ اگر عب وق کی وجہ سے بانی بھرا ہے تو اس کا باقاعدہ علاج کریں۔ ول کے مربعنوں کے لئے DIGITALIS کی گولیاں مفدر رہتی ہیں۔

غذائی کی یا جسانی کزدری کے لئے کمیات کے سنوف وٹامن وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ زیادہ توجہ سوزش کے علاج بیاب آور ادویہ پر دی جاتی ہے۔ تپ دق کا علاج ، آسان ہے۔ اس میں پچ جانے کے امکانات بھی جس نیکن CIRRHOSIS کا سئلہ Www.besturdubooks.wordpress.com

خاصا پریٹان کن ہے۔ کیونکہ طب جدید کے علاج سے بہتے والوں کو مجھی مجھی ہی دیکھا حمیا ہے۔ اس سلسلے میں کورٹی سون کے مرکبات برے مقبول ہیں۔ ہماری رائے میں کورٹی سون کے مرکبات سے زیادہ بری اور بدائر ووائی آج تک ایجاد نسیں ہوئی۔

# طب يوناني

طب بونانی بین مرض کا باعث تلاش کرنے کی بجائے ہمارے دوست اب نک اس کی قسمول سے سب کی نبیت لگا لیتے ہیں۔ ممکن ہے یہ درست ہو۔ طب اکبر کے مطابق استفاء نق بین رہو تھیں اور دیگر مسل بار بار دیں۔ استفاء نق بین مجون کلکان حار کے ساتھ بلیلہ زرد دیں۔ طبلی کے لئے تنظیمہ اور مسل تجویز کئے گئے۔ پیشد لانے کے لئے مربض کو حرم رہت ہیں بار بار دفن کیا جاتا ہے یا کم حرم خور میں بیشد لانے کے لئے مربض کو حرم رہت ہیں بار بار دفن کیا جاتا ہے یا کم حرم رہت ہیں بورہ ارنی کو روغن بابو نہ ملا کر جسم پر لیپ کیا جائے۔

تھیم کیر الدین نے شیر شرکے ساتھ کھند دینے کی ترکیب بیان کی ہے۔ یہ دودھ اور کھند کی مقدار میں روزبروز اضافہ تجویز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجون دیدالورد بھی ان کو پند ہے۔ امارے خیال میں تھیم کیرائدین کے نئے مفید اور قاتل ممل میں۔ ملک اندازہ ہے کہ مریض کو اس سے فائدہ ہوگا۔

## طب نبوی

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاریوں کے سلسلہ میں اکثر اوقات اصول علاج یا ادویہ کے فوا کد مطلع فرا کر متعد معالج کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ علاج خود تلاش کرے۔ لیکن چند بھاریوں کے کھمل علاج انہوں نے عطا فرائے یا کسی مریض کو شفایاب کرکے اپنے نیو کی افادیت خود آشکارا فرائی۔ اس میں استفاء اہم ترین ہے۔ اس میں استفاء اہم ترین ہے۔ www.besturdubooks.wordpress.com

حفرت ونس بن مالک روایت فرماتے ہیں۔

قدم رهط من عربنته و عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتو و المدينته فشكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لوخرجتم الى ابل الصدقته فشربتم من ابوالها و البانها فنعلوا فلما صحوا عمدوا الى الرعاة فقتلوا و استباقوا الإبل و حاربوا الله و رسوله

( بخاری ابو واؤد استد احمد ترغدی النسائی)

ایک دو سری روایت میں بیاری کی زیادہ وضاحت یول پر کور ہے۔

ان رهط من عربنته قوموا على الرسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا اونا اجتوينا المدينته فعظمت يطوننا \_\_\_\_

(عربت کے کچھ لوگ میت اس نی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کھنے گئے کہ امارے بیٹ میت کی آب و ہوا کی وجہ سے پھول ملے ہیں۔ انہوں نے قربایا جس جگہ صدقہ کے اونٹ رکھ جاتے ہیں وہاں چلے جاؤ۔ اونؤں کا دودھ اور پیٹاب ہیں۔ اس علاج سے وہ تکدرست ہو گئے۔ شفایاب ہونے کے بعد انہوں نے ساریانوں پر حملہ کیا۔ اونٹ چوری کرے لے محے محافظ محق کر دیے اور اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے ظاف اعلان جگ کرویا)

اس نسخ میں توجہ طب بات ہے کہ عرید کے مریضوں کے بیٹ چو کے ہوئے
تھے اور چرے پر درم تھی۔ علامات سے معلوم ہو آ ہے کہ عالبا ان کے مردے
خراب تھے اور پیٹ بیں پائی اس کی دجہ سے ہو سکنا تھا۔ یہ بھی جمکن ہے کہ یہ ورم
دل یا جگر کی دجہ سے ہو۔ یا لیے سفر بیں رہنے کی دجہ سے غذائی کی کا جہید ہو۔ آج
کے اصل علاج کے مطابق سب سے پہلے یہ طے ہونا ضروری تھا کہ بیٹ میں پائی اور
چرے پر درم کس دجہ سے جب یمان نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فداداد علم کو
استعال فرائے ہوئے ایک ایما نسخہ تجویز فرایا جو تمام اسباب پر حادی تھا۔ اس میں

غذائی کی کے علاج کے لئے دودھ کی تعمیات تعمیں۔ میں تعمیات دو سرے اسباب میں بھی جا گھیات دو سرے اسباب میں بھی جگر اور گردوں کو توافائی دے سکتی تعمیں اور جسم بھر جمع شدہ یائی کو نکالنے کے لئے ایک قدرتی مدرالیول بطور بیشاب کے نشقہ میں شامل تھا۔ ول اور آمردوں سے پیدا ہونے والے اور آم بیں سوؤیم کے سرکبات پیند نمیں کئے جاتے اس لئے پیشاب آور ادوں کا دائرہ محددہ ہو جاتا ہے۔ حضرت طارق بن شاب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی وسعم نے فرایا۔

### عليكم بالبان الأبل فانها ترم من كل الشجر و هو شفاء من كل داء (ابن مساكر)

اتسارے لئے اونٹ کا دودھ موجود ہے۔ یہ ہر قتم کے در فتول سے چر ت ہوداس میں مربیاری سے شف ہے۔)

انسول نے علاج میں او نمنی کے وووج کی افادیت کا باعث بنا دیا کہ بید اپنے مقررہ اجزا کے علاوہ ہر قتم کے در فنول کی تا ٹیرین بھی ساتھ رکھتا ہے۔

شمنشاہ جما گیر شراب کا رہیا تھا۔ جب مسلسل شراب نوٹی کی دجہ ہے اس کو جگر کی تنظیف شروع ہوئی اور اس سے مسائل پیدا ہوئے گئے تو دربار سے وابستہ شام حکماہ علاج میں ناکام ہوئے۔ آخر ایک تحلیم نے او تنق کا دودھ تجویز کیا جس سے شفا ہوئی۔ جگر کی اصلاح کے بعد بھی شراب کا سلسلہ چتن رہا اور دو اس کے باعث مر شمیل کے عید اس نے او تنقی کے دودھ سے شفایاتی کا قصد اپنی توزک بیں پوری تفسیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اعتراف کیا ہے کہ دو شراب نہ جھوڑ سکا۔

آج کے دور میں مید کالج دبلی کے پر نہل حکیم نبیر الدین جب پیٹ میں پانی بھرنے کی بیماری کے تمام علاج او نٹنی کے دودھ اور کلشند سے کرتے ہیں۔ ان کو لو تغنی کے دودھ میں افادیت نظر آتی ہے۔ اور دہ اسے محشند یا گاب کے پھول کی پٹیول کی مجمون کے ساتھ ہی اس بیماری کے علاج میں منید قرار دیتے ہیں۔ تبج سے 800 سال پہلے امام ذہبی نے اس علاج بر تبعرہ کرتے ہوئے لکھا تھا۔

ونی ملی اللہ ملیہ دملم نے اس فاری کا شانی علاج جایا ہے۔ جس کا کول بھی

www.besturdubooks.wordpress.com

علاج طبيبول كے پاس موجود سي \_"

کیمیادی طور پر اد نمنی کے دورہ میں چکنائی کی مقدار تمام جانوروں سے کم بلکہ ماں کے دورھ سے بھی کم ہوتی ہے۔ چونکہ دل اور جگر کی بھاریوں میں جمال چکنائی کا زیارہ استعال مناسب نمیں ہوتا ہے دورہ اعتاد کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔

موجرانوالہ سے چار سال کا ایک بچہ کردوں اور جگر کی خرابی کی وجہ سے میوسیٹال لاہور سے بچہ وارڈین زیرعلاج تھا۔ بچ کے بوس میں سے کی بار پانی نکالا کی اور کورٹی سون کی کولیوں کے مسلسل استعال سے اس کی حالت تامل رقم تھی۔

وہ پہلا مربیش تھا جس کو ارشاد نبوی کی تھیل میں او نتنی کا دورہ اور بیشاب ہلایا عمیا- کورٹی سون کے اثرات کو زائل کرنے اور شدید کمزوری کو دور کرنے کے لیے محجوریں اور شد ویسے مجے- کردے کی بیاری میں شد دینے کے لئے ایک اور ارشاد نبوی توجہ میں تھا-

ایک ماہ بیں چیٹ بالکل صاف ہو گیا۔ وہ سرے ماہ کمزوری جاتی ری۔ پیٹاب کے نیسٹ ناریل آنے گے۔ خون سے بوریا وغیرہ زیارہ مقدار میں ہے جس کے لئے بو کا پائی استعمال کیا گیا۔ قبط شیریں حب اگر شاہ اور کاسی کا مرکب گردوں کی سوزش کے لئے دیا گیا۔ اس کے لوا حقین بزے مخاط ہے۔ منع کرنے کے باوجوہ ایک سال کے لئے دیا گیا۔ اس کے لوا حقین بزے مخاط ہے۔ منع کرنے کے باوجوہ ایک سال تک دوائی دیتے رہے۔ شد کا استعمال بھی ترک نمیں کیا۔ اب اس لائے کی عمر 16 سال ہے۔ خوبصورت جسم کے ساتھ ہفضادہ قاتل رشک صحت کا مالک ہے۔ سال ہے۔ خوبصورت جسم کے ساتھ ہفضادہ قاتل رشک صحت کا مالک ہے۔ منازی مدافقہ رہ ایت فیاتی ہیں کہ نی صلی انٹر علیہ مسلم نے فیاتی۔

حفرت عائشہ معابقہ روایت فراتی ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ ان العفاصرة عرق الكليہ اذا تحرك اذى صاحبها فداوها بالماء المعرف و العسل

(ابوداؤدا متدرک الحاکم) (گردے کا وسطی حصر اس کی جان ہے۔ اگر اس جس سوزش واقع ہو جائے تو اس کا علاج اللے ہوئے بانی اور شد سے کیا جائے)

www.besturdubooks.wordpress.com

ہم نے کچھ مریضوں کو شد اور دودھ اور پیٹاب ملاکر پلایا۔ لیکن ڈاکٹد میں محری نظرند آئی۔ اس لیے تینوں کو علیمہ ویا گیا۔ البت بعض توگ دودھ میں شد کو مشاس سے طور پر ڈالٹا بیند کرتے ہیں۔

حدیث نبوی پر خور کریں قو مریض کو دووہ والے علاج کے دوران کھانا میا نہ کیا تھا۔ بس سے معلوم ہو آ ہے کہ مریش آیک ہفتہ کے لئے غذا ترک کرے صرف او تنی کا دووہ اور بیٹاب بن استعال کرے۔ بعض مریشوں میں پچھ اور مسائل ہی ہوتے ہیں جن کے لئے اشانی علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بب حضرت سعد بن ابی وقاعی کے دل کے دورے کا علاج فرایا تو دوائی مریش کی بجب حضرت سعد بن ابی وقاعی کو باقاعدہ علاج کے لئے تکیم کے مروفی کی بوتی تو تکیم نے ان کے لئے آیک فصوصی بجائے تھیم کے سرو فرایا۔ بب حضرت سعد کو ساتھ میں کھائی ہوتی تو تکیم نے ان کے لئے آیک فصوصی بوشائدہ تجویز کیا۔ اس سند کے مطابق ہم استقاء کے مریضوں کے علاج میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کرتے رہے ہیں۔ لیکن بنیادی اصول علاج وی رہا۔ جس سے شفا ہونے میں کی شک و شبہ کی مخوائش نہیں۔

# قبض

#### CONSTIPATION

روزانہ وقت پر اجابت نہ ہونے یا اجابت کے بعد طبیعت کے مطبعت نہ ہونے کو قبض کما جاتا ہے۔ اس بات میں روزانہ ایک اصطلاح ہے ورنہ بڑاروں افراو ایسے ہیں ہو وان میں ایک مرجہ سے زیاوہ بیت الخلاء جاتے ہیں یا ان کو فراغت دو سرے یا تمیسرے وان ہوتی ہے۔ مگر وہ ہر ممورت میں تدرست ہیں۔۔۔۔ پھو لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ کمی نئی جگہ جاتے ہیں یا ان کو فراغت کے لئے کمی ایسے بیت الخلاء میں جانا پڑتا ہے جس سے بریو آئی ہو یا جمال کیچڑ یا غلاظت کے ڈھر کے ہوں تو ان کے جانا پڑتا ہے جس سے بریو آئی ہو یا جمال کیچڑ یا غلاظت کے ڈھر کے ہوں تو ان کے لیے کملے میدانوں میں رفع حاجت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

گروں میں پرانی هم کے بیت الخلاء جن کو سارا خاندان استعبال کرنا ہے بداو کا مرکز ہوتے ہیں۔ گرم ممالک میں ان میں کھیاں بعنبستاتی رہتی ہیں اور وہاں وہ چار منظ ہیں ایک افقاد ہوتی ہے۔ کانھیاواڑ میں اس مرکز کو سنڈاس کہتے ہیں اور رواج یہ تھاکہ اندر جانے سے پہلے مند پر کوئی روبال یا پکڑی کا پلو باندھ کر جاتے ہے۔ تاکہ بدیو سے بی کر مجبوری کا عرصہ گزار سکیں۔ جوش کیج سپادی نے ایپ قلمی وئیا کے سنر کے بارے میں بری ولیسے مثال دی تھی۔

وقلم میں عمیا تو ضرور تھا۔ محرایے کہ جس طرح لوگ سنڈاس میں منہ باندہ کر جاتے ہیں۔ خود کو اور لباس کو آلودگی ہے بچاتا ہوا جلد ہی نکل www.besturdubooks.wordpress.com

\*\*\_1,7

علوم طب کے جید استاد کرئل اللی بخش مرحوم پرانی قبض کے کمی بھی مریف ہے بیاری کے ساتھ ساتھ اس کے بیت الخلاء کے بارے جی معلوم کرتے ہے۔ اپنے شاگردوں کو فرمایا کرتے ہے کہ اگر آپ مریض کے گھر جائیں او اس کا بیت الخلاء شرور دیکھیں۔ اگر وہ غلیظ اور بربووار ہے تو دوائمی دینے کی بجائے اس جگہ کو کم از کم البیا بنوانے کی کوشش کریں کہ استعمال کرنے والا وہاں پر اطمینان سے دس منٹ گزار نے سے کھیوں سے بحرے بدبووار بیت الخلاء میں کمی سے دس منٹ آرام سے گزارتے کی توقع عبث ہے جس کالازی نتیجہ تبھی ہے۔

تفائے طابت کے لئے عام طور پر ضم کا وقت متعین ہو آ ہے۔ بڑی بڑی مارو ماروں کے مین صح ابن منزلوں کی طابت گاہوں پر قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اور اندر جانے والوں کو باہر کی قطار اور بعض او قات شدت سے طابت محسوس کرنے دالوں کی "وازوں کی گونے میں جلد سے جلد بر آید ہونا پڑ آ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ روز مرہ کے ان واقعات سے ان کو جلد فراقت کی عادت پڑ جائے۔ درتہ دن کے کسی اور حصہ میں یا تو وہ دوبارہ سنڈاس کا مرخ کرتے ہیں درتہ بیض کی بھاری کا شار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مشترکہ فاندانوں ہیں بھی صورت طال خواگوار نہیں ہوئی۔ بچوں جاتے ہیں۔ اس طرح مشترکہ فاندانوں ہیں بھی صورت طال خواگوار نہیں ہوئی۔ بچوں بونے کی افرا تفری کے ساتھ مردوں کے کام پر جانے کے اوقات آ کے بچھپے بوئے کی افرا تفری کے ساتھ مردوں کے کام پر جانے کے اوقات آ کے بچھپے میں رکھتے ہوئے جاد از جلد نگلنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے قبض کا ہونا ایک میں رکھتے ہوئے جاد از جلد نگلنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے قبض کا ہونا ایک الزی نتیے ہے۔

قبض کی ایک دو سری تعریف کے مطابق آگر فراغت ناکمل ہو تو پیٹ میں بوجھ باتی رہ جاتا ہے۔ ناکمل کی وضاحت جسم سے خارج ہونے والے فضلہ کی مقدار کو قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً بورپ میں ہر حسم کا موشت مرفی کثرت سے کھایا جاتا ہے اور دہاں کے رہنے والوں کی خوراک میں رہنے دار غذاؤں کا تناسب کم ہوتا ہے۔ اس لئے ان کے نضلہ کی مقدار 160 - 120 گرام روزانہ ہوتی ہے۔ افریقی اقوام اور الارے ویمات میں ریشے وار غذائمی زیادہ ہوتی ہیں اس لئے ان کے اجسام سے روزانہ خارج ہونے والے فضلہ کی مقدار 400 گرام کے لگ بھگ ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے شہوں میں مرکب غذا کھانے والوں کے بارے میں ابھی تک کمی میڈیکل کانج کے روفیسر صاحبان کو فرمت تو شیس ملی شرائدازہ کے مطابق یہ 350 - 300 کے درمیان ہوئی جائے۔

## غذا اور قبض

قبض کا تعلق غذا کے اوقات اور اس کی ماہیت سے بھی ہے۔ بیٹ میں داخل
ہونے والا ہر کھانا اپنے سے کہلی خوراک کو آگ و تعلیل کر اپنے لئے جگہ بنا آ ہے۔
اس خرح ہر چار سے چھ کھنے بعد نذا کی مناسبت سے آنتوں میں حرکات کی مدو سے
کہلی غذا کو آگ کرتے ہوئے اسے مقام افراخ کے قریب لے جا آ ہے۔ اس سے
عابت محسوس ہوتی ہے۔ اگر غذا ایسے افزاء پر مشمل ہو جو سارے کے سارے ہفم
ہو جاتے ہوں تو جم کے لئے باہر نکالنے کو پکھ نہیں پچتا ہیسے کہ موشت یا دودھ کا آکٹر
حسد ہفتم ہو جاتے ہوں تو جم کے لئے باہر نکالنے کو پکھ نہیں پچتا جب کہ سزیاں
اور پھل ایسے افزاء پر مشمل ہوتے ہیں جو کھل طور پر جزو بدن نہیں ہنے اور اس
طرح آنتوں کے لئے باہر نکالنے کے لئے پھوک کی معقول مقدار نیج جاتی ہے۔ اور اس
طرح آنتوں کے لئے باہر نکالنے کے لئے پھوک کی معقول مقدار نیج جاتی ہے۔ اور

پہلے خیال تھا کہ سنریاں ہمیں وٹامن اور معدنیات کے علاوہ کوئی خاص چیز سیا شعیں کرتیں۔ محراب معلوم ہوا کہ ان کے پھوک جس موجود ریستے غیر ضروری شکیات کے اخراج کا باعث بن کرول ہے بوجد کو کم کرتے ہیں یا دو سرے الغاظ جس ریشہ وار غذائمی دل کے دورے سے بچاتی ہیں۔

غذا کے اوقات کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ پونکہ معدہ بیں آنے والی ہر چنے کی اطلاع پر دماغ پہلے ہے موجود اشیاء کو آئتوں میں حرکات پیدا کرکے آگے دھکیلا ہے۔ اس کئے بعض لوگ من اٹھ کر نمار مند جائے کا ایک پیالہ چتے ہیں۔ جے اس کئے بعض لوگ من اٹھ کر نمار مند جائے کا ایک پیالہ چتے ہیں۔ جے BED TEA یا EARLY TEA

www.besturdubooks.wordpress.com

پینے سے مند کی ساری غلاظت و حل کر پیٹ میں چنی جاتی ہے۔

بی ملی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ان کی علی انسیج کی مروریات بی یانی کے شمن علیدہ برتن ہوتے تھے۔ ایک برتن بی طمارت کا پانی دو سرے میں دفتو اور تیسرے میں پہنے والا پانی۔ کیونکہ وہ نماز کے وقت شد ملا کر پیچے تھے۔ امراض کے علاج کے علاوہ انہوں نے زہروں سے بچاؤ اور قولنج سے نجات کے کھوریں اور دل کی بیارہوں کے علاج میں بی کو نمار متہ ہی استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ بی مجور اور شد ممل اور جائع غذائیں ہیں۔ ان کو علی الصبح ہدایت فرمائی ہیں۔ ان کو علی الصبح کی جاتی ہے۔ انتوں پر فزیالوی کے مطابق کی جاتی میں حرکات بیدا ہوتی ہیں۔ وہ کی جاتی ہے۔ بعنی معدہ میں غذا موسول ہونے پر آئنوں میں حرکات بیدا ہوتی ہیں۔ وہ ان چیزوں سے زیادہ بسر آ سکتا ہے۔ ساتھ ہی قرائی کی ایک معقول مقدار جمم میں دن بھر کی شروریات کے لئے عاصل ہوتی ہے۔ ان کے شفاتی اثرات اس سے علاوہ ہیں۔ ارشاد کرای ہے۔

#### غير القداء بواكره

بمترین ناشتہ وہ ہے جو صبح حیلد کیا جائے۔

وہ لوگ جو مہم کا ناشتہ ایک کپ جائے یا اس کے ساتھ ایک رس سکت کھنے کے بعد سے مجھتے ہیں کہ انسوں نے کم خوراکی کے ذریعہ جسم کو مونایے سے محفوظ کر لیا' احقوں کی جنت میں ہیں۔ ناکانی غذا کی دجہ سے ان کو جسانی کمزوری کے ساتھ قبض کا مرض ہو جاتا ہے۔

## قبض کے اسباب

نفیس غذا اور کم خورائ- آرام طلب زندگی پیدل چلنے کی بجائے سواریوں کا زیادہ استعمال۔ ب وقت کا کھانا اور بیت الخلاء جائے کے غلط او قائت بیاریوں کے بغیر بھی قبض کا یاحث بنتے ہیں۔

## شدید اور فوری قبض

قی و دسری دیوبات سے جسم سے پانی کی کافی مقدار کا فوری افراج شدید ہاریاں از تشم نمونیہ اور کا دورہ اگردوں کے فعل میں فرانی اچیند کس کی سوزشانتوں میں رکادت کا اگرانی طور پر قبض کا باعث بنتے میں۔ بانی کی کی دور ہونے کے
بعد اجابت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہ کہ دل کے دورے کی دہشت اور مہادی و دور ہوتا بہت کی دوسری باتوں پر محصر ہے۔ ایند کس کی سوزش اور آئنوں میں فوری رکادٹ کا حل عام طور پر آپریش سے ہی مکن ہوتا ہے۔

# رِانی قبض

نامناب خوراک کا مسلسل استعال، اوقات خوراک اور بیت الخلاء جانے بیں بیشہ کی بے قاعدی۔ قبض کشا ادویہ کا مسلسل استعال، منشیات اور خواب آدر ادویہ کا مسلسل استعال، ادویہ بیمی ایلو مینم، افحان کے مرکبات قابض ادویہ خاص طور پر لوموش، فواد کے مرکبات اور خون کی کی کی دوائیں، فظرف اور سیجی کے سکتے۔ جسمانی کمزوری پاخانہ دالی جگہ پر سیوان کا پھوڑا اور متورم ہواسیر اس کا باعث بنتے ہیں۔

# جسمانی بیاربوں سے قبض

معدہ اور آنٹول میں زخم کولون کے کستہ زخم ' جکری خرایاں' ڈیا بیٹس' مکلے کے فدودوں کے جو ہرکی کی سوزش کے علاوہ فدودوں کے جو ہرکی کی HYPOTHYROIDISM آنٹول میں سوزش کے علاوہ رسولیاں۔ پیولی ہوئی کولون (MEGACOLON) مقعد کی سوزش۔ فدہ کدامیہ کا پوھنا' حمل کی وجہ سے بیٹ پر دباؤ · خون کی کی' عملات کو کزور کرسٹے والی خاریاں بی میں عام طور پر قبض کا باعث ہوتی ہیں۔

قبض کا سب سے بڑا سب قبض کشا اوریہ کا استعال ہے۔ پرانے اطباء کا دستور تھا کہ وہ اکثر بیاریوں کے علاق سے بہلے مریض کو مسل دے کر اس کا بیت صاف کر ہتے تھے ابو کا کا کا کا کا کا کہا کہ کا کا کا انہائی کا کا ایک کا کا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا جمم بھی موجود زہر ملے ادسے نکل جاتے ہیں۔ 1950ء تک طب جدید میں وجیش کے علاج سے پہلے مریض کو کمٹر آکس پلایا جا تا تھا۔ وجاب کے ہیمانوں ہیں وی جانے والی ادویہ کے سرکای شنوں کی دوائی نمبر آگونہ کیرا کے ساتھ کمٹر آگئ کا کلول تھا جو چیش کے ہر مریض کو پلایا جا تا تھا۔ خیرا بخار کے علاج میں جلاب اتنا مقبول تھا کہ ہر معافی ابتدا سیکنیٹیا سے کر تا تھا اور بھین کیا جا تا تھا کہ اس کی دو سے جم سے زہریں لکل جاتی ہیں۔ یہ علیدہ بات ہے کہ مرض کی کردری کے ساتھ علاج کے اسال شائل ہو کر اسے آفری منزل سے قریب تر لے جاتے ہے۔ سدھ کے وسات اسال شائل ہو کر اسے آفری منزل سے قریب تر لے جاتے ہے۔ سدھ کے وسات میں پرانے ڈاکٹر اب بھی اس فتم کا اصول علاق اپناستہ ہوئے ہیں۔ اور اگر تشخیص میں بات ڈاکٹر اب بھی اس فتم کا اصول علاق اپناستہ ہوئے ہیں۔ اور اگر تشخیص میں غلطی ہو جانے اور بخار جے طبریا سمجما گیا تپ محرقہ یا اپنائس کی موزش کی وجہ سے علاج یا جانوں کی عناست ہو مرتے دیکھے ہیں۔

جلاب وس کر علاج کرنا اب سروک ہو چکا ہے۔ برطانے کی برلش میڈیکل ابیوی دلیش نے عوام الناس کی آگای کے لئے ایک بوی مغیر کتاب اپنے ملک کے ماہر ڈاکٹروں سے BEWARE OF PURGATIVES سے نام سے تکھوائی تھی اور وہ آئی مقبول ہوئی کہ اب تک وس سے زیادہ بار چھپ چکی ہے۔ ان کا کمنا ہے کہ جلاب دینے سے آئی مقبول ہوئی کہ اب تک وس سے نیادہ بار چھپ چکی ہے۔ ان کا کمنا ہے کہ جلاب دینے سے آئی وہ باتی ہیں۔ ویکر عوارض کے علاوہ وہ الاس سے النی بین ہو جاتی ہیں۔ ویکر عوارض کے علاوہ وہ الدھ کا متدار میں روزبروز اضافہ ہو آ جاتی ہیں۔ وہ بوی آئی نہ ہو سکے گی جب کہ مسل کی مقدار میں روزبروز اضافہ ہو آ جاتی ہیں۔ وہ بوی آئی مربع کی کی دن سکے خواستوں کو راستہ میں روکنے والا ڈیو بنا دیتے ہیں اور اس طرح مربعش کی کی دن سکے بینے قبض کا شکار ہو جاتی ہیں۔

#### علامات

اکٹر ماہرین کا خیال ہے کہ اگر سمی کو کئی دن یعی اجابت نہ ہو ہو اس سے جم یں کوئی خاص خرابی پدا نہیں ہوئی۔ اس نئے بھن بھن ہو جانا ممی وہشت کا باعث میں ہونا جاہئے 'جیما کہ تبض کے اسباب میں ذکر کیا گیا۔ بھی بھی کہی العوں میں۔ رکاوٹ یا رسولیاں یا سرطان کی وجہ سے تفظے کا آھے جانا ممکن شمیں رہتا۔ اور الیمی حالت میں جلاب وسینے کا سطلب سے کہ دباؤ کے تحت شنت کھٹ جائے۔ لیکن سے کیفیت الیمی جمین شمیر کہ اس پر مبرکھا جائے۔ اس لئے تیش جب ایسے اسباب کی بنا پر ہوتو اس کا قبض کی بجائے۔ سبب کی مناسبت سے علاج کیا جائے۔

ماہرین جب یہ کہتے ہیں کہ قبض بذات خود کمی تکلیف کا باعث نہیں ہوتی تو ان کا مطلب یہ ہے کہ آکر کمی کو پانچ سات دن اجابت نہ اور اس کے جسم میں کوئی خطرناک سئلہ بھی پرورش نہ ہا ہو تو محض قبض کمی جسمانی عارضہ کا باعث نہ ہو گی۔ ابعض استاد تو اس عرصہ کو بفتوں تک نے جانے کو بھی برا نہیں جانے۔ اس لئے ان کے مشاہدات کی روشنی میں دیکھیں تو قبض سے کوئی علامت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن طالات اس کے برعس ہیں۔

یاقاعدہ اجابت نہ ہونے سے طبیعت مضمل رہتی ہے۔ جسم تعکا تعکا زبان میلی اور بھوک روزبروز کم ہونے گئی ہے۔ جب ستوں میں پہلے سے جگا نموجود نہ ہو تو ان میں نئی غذا کا واخل کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اور جب غذا اندر نہ جائے تو توانائی میں کی ایک لازی متجہ ہے۔

آنتوں میں خوراک جب معمول سے زیادہ تھسرتی ہے۔ تو وہاں پر سزائد پیدا ہو کر بربو دار ریاح پیدا ہوتی ہیں۔ اگر رکادٹ زیادہ مو تو ان ریاح کا اخراج شیں ہو آ۔ اس طرح پیٹ بوجھ کے ساتھ ڈھولک کی طرح تن جا آ ہے۔

قاہرہ سے روم جاتے وقت جماز میں ہمارے ساتھ ایک مصری دوست تھے۔ ان کو پہلے سے قبض تھا۔ اس محضر سفر کے دوران ایک جگہ بیٹے رہنے سے ان کے بیٹ میں اتنی ہوا ہم من کہ جب وہ روم اترے تو وہ پھولا ہوا نظر از رہا تھا۔ وہاں کے دوست ہمارے لئے چیل اور دو سری چیزیں لائے تھے۔ گر ان کی طبیعت میں بیزاری 'بوجھ اور بدمزگی اتنی زیاوہ تھی کہ وہ کی چیز کو چیکھنے تک تیار نہ ہوئے۔

ان کو ہوائی اڈھ کے میدان میں لمی سر کردائی می جس سے پھے ہوا

www.besturdubooks.wordpress.com

نكل أور لندن جات جات ان كا يبيث بكا مو كيا-

ائی کیفیات میں لوگ ہا تھر کے چورن اسودا واڑ کی ہو تلیں استعال کرتے پہید کی گیس میں ازخود اضافہ کر لیتے ہیں۔ سودا واڑ کی ہوئل میں کارین ڈائی آکسائیڈ کیس کال مقدار میں ہوئی ہے۔ اس کا سیال تیزابیت سے میرز ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ بو تلیں جن میں لیموں کا ست قتم کی چیزیں شائل ہوں۔ بلاشیہ کچھ لوگوں کو ان کے استعال سے وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ محروہ لوگ جن کے بیٹ میں تیزاب کی مقدار ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جن کو افسریا تیزابیت ہو ان کے لئے چورن یا ہو تلیں ایک خطرناک فنی جن۔

پیٹ میں ریاح کی کثرت کی وجہ سے واقع پر ہوجھ کیکر ' بے خوالی لازی ناکی ج بیں۔ بیٹ میں جب ہوجھ محسوس ہو رہا ہو تو آسانی سے نیند نسیں آتی۔ وکار مارقے کی کوشش بذات خود ایک ہاری ہے جس سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

ان علمات میں سے اکثر تمی فاص خرابی کی آئینہ وار نسی۔ لیکن مریض کو وہشت زوہ کرنے کے لئے کافی زیادہ ہیں۔ ایسے لوگوں کو آگر یہ بات سمجمانے کی کوشش کی جائے کہ آگر وہ جار روز اجابت نہ ہوتی تو کوئی بات نمیں۔ سئلہ چند دن میں حل ہو جائے گا۔ مریض ایسے معالج سے تنگ آگر جلاب وینے والے کے پاس چلا جائے گا۔

#### علاج

غذائی علاج: طب جدید میں قبض کے علاج کے سلسلہ میں ابتدائی اہم بات غذا ہے۔ برانی قبض میں جلا لوگوں کو کھانا وقت پر کھانا چاہیے۔ ہر 3-4 مجھنے بعد بچر یہ ایک دیں۔ غذا کی ایک چیز پر مشتمل نہ ہو بلکہ یہ مرکب ہو۔ جسے کہ فیشن ایمل ری وزر میں کھانا فتطوں میں آیا ہے۔ ابتدا بھوک برهانے والی چیزوں مثلاً جوس پھر شور۔ بحر اصل کھانا جو ایک بی بلیت میں ہویا کی قتم کے کھانے ان کے بعد میضا۔ پھر چر اصل کھانا جو ایک بی بلیت میں ہویا کی قتم کے کھانے ان کے بعد میضا۔ پھر چائے۔ اس کھانے میں کی قتم کے کھانے میں بی قتم کے کھانے میں جن سے خوراک کی جملہ مرورت کی تمام اقسام عاصل ہو جاتی ہیں۔ ای طرح بیں جن سے خوراک کی جملہ مرورت کی تمام اقسام عاصل ہو جاتی ہیں۔ ای طرح www.besturdubooks.wordpress.com

کوشت کے ساتھ سبرواں جو کہ سالن میں شائل ہونے کے علادہ شوربہ میں ہمی ہوقی ہیں۔ جیسے کہ دال کا سوپ کھنبی کا سوپ کی جلی سبریوں کا سوپ۔

کمانا جو بھی ہو اس میں پھوک یا رہٹہ کی معقول مقدار ہوئی جاہئے۔ موشت کے ساتھ اگر مبزیاں شامل ند ہول تو ان کی کی پھلوں سے دور ہو علق ہے۔ لیکن پھلوں کا جوس یا عرق برگز اس مرورے کو ہورا نہیں کرنے۔ آنا ان چھتا ہو۔ سفید اور باریک آٹے کی بجائے براؤن آٹا یا براؤن برٹے زیادہ مفید ہے۔

رفع ماہت و کے کوؤی تجبت پیروں پر بیٹمنا زیادہ مغیر ہے۔ اس شکل میں مریض اپنے ہاکس کی جی مریض اپنے ہاکس کی جی مریض اپنے ہاکس کی جائے کی ایک ہیں مریض اپنے ہاکس کی خوف دہا کر مریض تو یہ بردی آنت کے آخری حسوں پر دیاؤ ڈال کر اس میں موجود اشیاء کو اپنے دیاؤ کی مدد سے آگے کو دھکیل کر ہاہر نگلنے پر مجبود کر دیتا ہے۔ پانی کی زیادہ مقدار مجی تبض کشا ہے۔

ان جدید مشاہدات کے مقابلہ بیں آج سے 1400 سال پہلے علم ا مقدا کے بارے میں بری اہمیت کا ایک دلچسپ واقعہ بیش آگیا۔

حفزت ام ایمن منز محمئیں تو وہاں ہے واپسی پر ایک ہے کھانے کی ترکیب سیکھ کر سمیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نئے کھانے کی دعوت وی جس کا عال وہ خود بیان فرماتی ہیں۔

انها عزبات دقیقا فصنعت للنبی صلی الله علیه وسلم رغیفا۔ فقال ما هذا 'قالت: طعام نصنعه بارضنا۔ فاحبیت ان اصنع مندئک رغیقا۔ فقال ردید فیہ' ثم اعجنید، (این اج)

(انبوں نے جہان کر سفید "ٹا موندھا اور بتایا کہ جارے ملک کا بیہ کمانا ہے جو کہ میں آپ کے لئے تیار کر رہی ہوں۔ حضور کے باریک سٹا وکچھ کر فرمایا کہ تم نے آئے میں سے جو کچھ نکالا ہے اس کو اس میں دویارہ شال کو اور پھر تیار کرو)

یہ واقعہ صدیت کی کئی کابوں میں آیا ہے۔ حضرت سل بن سعد روایت کرتے

بین که حضور کے عدد مبارک عیں انہوں نے چھٹی نہ دیکھی تھی اور نتکے وغیرہ چھونک مارکر اڑا وینے تھے۔ کی بات حضرت عائش سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے گھر عیں معلوم ہوتی ہے کہ ان کے گھر عیں معالی کر استعال کرنے کا دواج نہ تھا۔ ان روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ آئے ہے کہ اس کی سغید معلون کر جس چیز کو بڑی محنت اور کلوش سے نکال کر پھر اس کی سغید روٹیاں پکائیں گر ان کو ہدایت فرائی گئی کہ وہ چھان کو پھر سے شامل کرکے روٹی بیائے۔

جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آئے کا مجمان پرانی قیم اور زیا بیلس کے مریضوں کے لیے بھترین دوائی ہے۔ اس میں رہنتے کے علاوہ وٹامن ب طاقت کا یاعث ہو سکتی ہے۔ وٹامن ب عملات کے لئے مقوی ہے۔

قبض کا روسرا اہم علاج غذا اور عاجت کے اوقات کا تعین ہے۔ جب بی چایا بیت الخلاء ہلے جائیں اور جب قرصت نہ ہو یا جی نہ چاہے ملتوں کر دیا جائے۔ ایسے میں قبض کو صرف ادویہ کی مدد سے وقتی طور پر دور کیا جا سکتا ہے۔ یا قاعدہ علاج سے نیس۔ میچ اٹھ کر چھ کھانے کے بعد ایک مقرر وقت پر بیت الخلاء جانا اہم کھتہ ہے بھکہ مقرر وقت پر اگر عاجت نہ ہو تب بھی جانا چاہئے۔ اس طرح وقت پر عاجت ہونے کی عاوت بن جاتی ہے۔ محراس کے لئے تین اہم لوازمات ہیں۔

- خانی پیت "بیت الخلاء" نہ جائیں مرور کھی کھا کر جائیں ہیے کہ نمار منہ شہر ہے کے بعد۔
- رات کو کھانا ضرور کھایا جائے۔ کیونکہ رات کا کھانا نہ کھانے ہے مجمع تک 19 18 محضے کا فاقہ بن جاتا ہے۔ اتنے لیے فاقہ سے خون میں مشماس کی مقدار کر جاتی ہے۔ کروری کے علاوہ سابقہ غذا کو آگے بیصانے دانا عضرنہ ہونے کی دجہ سے قبض ہوتی ہے۔

حفرت جابر بن عبدالله روايت كرت بي كه ني صلى الله عليه وسلم في قربايا-

لا تدعوا العشاءو لو بكف من تمر فاند تركديهرم (ابن اج)

(رات کا کمانا ہرگز ترک نہ کیا جائے۔ غواد مٹھی بحر کمجوری کما لیں۔ کیونکہ رات کا کمانا ترک کرنے سے برسمایا (کمزوری) طاری ہوتی ہے)

اس سلسلہ ہیں متعدد روایات میسر ہیں جیسے کہ "رات کا کھانا امانت ہے۔" اور ارشاد گرای میں داخع فرمایا گیا۔ ارشاد گرای میں واضع فرمایا گیا۔ کہ ارشاد گرای میں واضع فرمایا گیا۔ کہ ارشاد کو کھانے اور سونے کے درمیان کم از کم 3 میلئے کا وقفہ ہونا جا ہے۔ اور اسکلے اس وقف کے درمیان 500 قدم چلئے سے آئوں کی قوانائی میں اضافہ ہے۔ اور اسکلے دن اجابت اطمینان سے ہوتی ہے۔

# قبض كشا أدديه -- عب يوناني

آنوں میں خواش پیدا کرنے والی تمام ادویہ جانب کا باعث بنی ہیں۔ ہیے کہ جال کوند (حب السلاطین)۔ جلایہ ' ربوند چینی' کوار گندل کا گووا (معبر) المتاس وغیرہ۔ ان میں جال کوند اس حد تک مخرش ہے کہ اس کا تیل اگر تدرست جلد پر اگا جائے تو وہاں پر آبلہ اور بیپ پر جاتے ہیں۔ اپنے معز الراف کی وجہ سے جمال www.besturdubooks.wordpress.com

محوظ علاج کے طور پر استعال نہیں ہو آ۔ اس طرح کے اثر والی دیگر ادویہ قدرے محفوظ میں اس لئے ان کو دو سری چیزوں سے ملا کر پورے اعتاد کے ساتھ استعال کیا جا سکتا ہے۔ جن میں ربو تد چینی اور جلابے بچوں کو بھی ممی خطرے کے بغیر دیئے جاتے ہیں۔

تعماء نے ابتدا ہی ہیں محسوس کر لیا تھا کہ عمدات میں اگر کزدری ہو تو یہ ہمی قبض کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے وہ تمام اور یہ جو جم کو اور بالخصوص اعصاب اور عضات کو طاقت دہی ہیں قبض کا علاج بن جاتی ہیں جیسے کہ کیاا' اور بلیلہ ساہ' لوگ ای امید پر تنکھیا سفید بھی وہتے آتے ہیں۔ لیکن تنکھیا معدہ اور آنوں ہیں شدید حم کی خراش می نہیں بلکہ سوزش پدا کرتا ہے۔ شاید اس لئے دورہ اور تھی میں تمیز کرکے وہا جا تا ہے۔

لاہور بیں آوارہ کوں کو تکف کرنے کی مم کے دوران جب مناسب ادویے میں مراکز سے منے والی ادویے کے مراکز سے منے والی زہرس استعال کی جانیں۔

ان کے افعال سے واقفیت حاصل کرنے کی غرض سے چند کوں کو مختنب زہرس دی محتس-

جن کوں کو سخمیا وا کیا تھا ان کی موت میں کم از کم چار کھنے گے
اور ان کو مرنے سے پہلے شدید قے اور اسال ہوئے۔ بالکل ہیضہ کی بی
علامات تھیں۔ اس غلاظت اور اذبت کی وجہ سے سخمیا استعال نہ کیا گیا۔
باریوں کے علاج میں بھی سخمیا ایک غلا اور اذبت رسال دوائی ہے۔ انفاق
سے ہم کو میو ہیتال لاہور کے شعبہ امراض مخصوصہ کی سربرای کے زمانہ میں آتھک
کے علاج کے لئے سخمیا کی ایک محفوظ تم استعال کرنے کا وسیج تجربہ حاصل کرنے کا موقع مان رہے۔ مامل کرنے کا موقع مان رہا۔ یہ دوائی ایج برے اثرات کی وجہ سے اب ہر طرح سے متروک کر دی
گئ ہے اس کا ایک مرکب بریودار زخموں کی مرہم میں بھی شامل تھا جے نقصان دہ
مشاہرات کی وجہ سے فارج کر دیا میا ہے۔

کھانی بخار اور نزامہ کے علاج میں جوشاندہ ایک تھم کا محمیلو علاج بن چکا ہے۔ جوشاندہ اگر تھمل اور سمج نسخہ کے مطابق ہو تو یہ بھی مسل ہے۔ کیونکہ البی کیفیت میں کھل کر اجابت ہونا منید رہتا ہے۔

مفردات بین بیش بها خزائے از تتم سقونیا ' جلاپ صبر زید ' خراق سیل العیب ' عاریقون ' گردندہ ' ماذریون ' من ' حب النیل ' اسپند ' بائے کمنیہ ' بنڈال موجود ہیں۔ الهسنتین مسل بھی ہے اور پیٹ کے کیڑے ارنے کے علاوہ بھترین مسکن اعصاب ہے۔

کیم منتی فضل الرحمان صاحب کی ہسٹویا کے علاج میں بری شرت متی افسانتین کا متی ان کے دواساؤ نے بتایا کہ وہ ان مریضوں کو ایک کرین افسانتین کا سفوف دیتے تھے اور اس تھوڑی می مقدار سے ذبتی ظبان دور ہو جا آ تھا۔
اندرائن ایک مشہور دلی دوائی ہے۔ جے یورپ والے کے گئے تو یہ COLCYNTH بن محل کی طال ارتڈ کا ہے۔ دیمات کے باہر ملنے والا یہ خودرو پودا اپنے پہلو میں ایک شاندار مسل لئے ہوئے ہے۔ جس کا تبل روغن ارتڈ کی بجوائے روغن بیدا نجر کھا آ ہے۔ مغرب والوں کو یہ آتا پند آیا کہ یہ روغن بیدا نجر کھا آ ہے۔ مغرب والوں کو یہ آتا پند آیا کہ یہ روغن بیدا نجر کھا تا ہے۔ مغرب والوں کو یہ آتا پند آیا کہ یہ روغن بیدا نجر کھا تا ہے۔ مغرب والوں کو یہ آتا پند آیا کہ یہ روغن بیدا نجر کھا تا ہے۔ مغرب والوں کو یہ آتا پند آیا کہ یہ روغن بیدا نجر کے مسلوں میں سرفرست پایا ہے۔

سناکی ایک قابل اعتاد محفوظ اور مغید دوائی ہے۔ اس میں تھوڑی ہی خرائی بیٹ میں مروژ ڈالنے کی ہے۔ نبی منلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہندیدگی کی شاندار سند عطا فرائی اور اس کا مروژ ڈالنے والا نقص سنوت بعنی سوئے اور شد مل کر دور کر دیا۔ انہوں نے اسے بیشہ کے لئے استعال کے قابل بنا کر طب پر احسان عظیم قربایا۔ وہ تواس کی افادیت میں بیش تک لئے استعال کے قابل بنا کر طب پر احسان عظیم قربایا۔ منید قرار پایا۔ سوئے (DILL) بیت سے بوا نکالتے ہیں۔ شد آنتوں کو سکون دیتا اور منیت مفید قرار پایا۔ اس طرح قبض کا باعث اگر آنتوں کی کروری بھی ہو تو سنا اور سنوت مناکدہ ہوگا۔

اطباء تدیم انجر کے فوا کہ ہے آشا نہ نے حال تک اس کا توریت مقدی میں ذکر موجود تھا۔ لیکن اس کی اہمیت ایک عام پھل ہے آگے نہ جا سکی۔ قرآن مجید نے اس کو اہمیت عطا فرمائی پھر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوامیر کے علاج میں تجویز فرما کر پرانی قبض کے لئے ایک بھی علاج مرحمت فرما دیا۔ انجیر کے کہیاوی اجزاء کے علاوہ اس میں پایا جانے والا دود میا مواد مسل ہے اور اس کے اندر کے چھونے چھوٹے دانے معدد کے لعاب میں اسبخول کی مائند پھول کر بوی آئٹ میں بوجد کی کھیت پیدا کرکے اجابت لاتے ہیں۔ ہمارے مشاہرہ میں یہ آئٹوں کے اعصاب کو بھی تخریک دیتی اور دہاں کے دوران خون کو بھر کرتے ہوئے عمالات کو بھر کارکردگی پر تخریک دیتی اور دہاں کے دوران خون کو بھر کرتے ہوئے عمالات کو بھر کارکردگی پر تارکرتی ہے۔

انگور بذات خود مسل میں۔ لیکن ان میں OXALATES زیادہ ہوتے ہیں اس کے زیادہ مقدار میں کھانے سے چیٹاب میں جلن ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے ان کو اہمیت عطا فرائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرائے ہوئے ان کو ایک ایسے جوشاعدہ میں بہند فرایا جمال سے بھیں ہوں سے بنتم نکالنے کے ساتھ مربیش کے دل کی اصلاح بھی کریں۔

ہرڑ ولی طب کی ایک مشہور ددائی ہے۔ جس کی تمین جار قسمیں بیان کی حمیٰ ہیں۔ اس کی مشہور ترین شکل مربہ ہرڑ ہے۔ جو خوش ذاکقہ اور لطیف ہوئے کے بساتھ لطیف مسل بھی ہے۔ اظباء اسے بلیلہ بھی کہتے ہیں۔ بلیلہ سیاہ کا سفوف لاہور کے ایک سول سرجن ذاکر مظر حمین مرحوم کو ہزا پہند تھا اور وہ اسے بزے اعتاد کے ساتھ خود استعال کرتے اور اسینے مریضوں کو جمویز کرتے تھے۔

رہے نہ چینی بچوں کے لئے ایک مفید مسل ہے۔ دوافانہ نورالدین ہیں اسے
دو سری ادویہ کے ساتھ طاکر جگر کی بھاریوں کے لئے ایک عمدہ نسخہ کی صورت ہیں
پیاس سالوں سے اقتصے نتائج کے ساتھ ویا جا رہا ہے۔ طب جدیے والے اسے بھی
اچک کر لے مجمئے اور RHUBARB کا نام دیا۔ ان کی ایک مشہور دوائی
اچک کر لے مجمئے اور PULV.RHEI CO.

عشق جیاں کی نیل ادر اس سے لکنے والے سیاہ والے مجی شرت رکھتے ہیں لوكول في الصمقمونيا اور جلايه كا مركب بعي قرار ديا ہے۔ اس كے ج جو مكه سياه رتک کے ہوتے ہیں اس لئے بھارتی ماہرین علم الادویہ ان میں مرز ہو کر مھے ہیں۔ اعرین قاراکویا میں COMPOUND POWDER OF KALADANA میں يجول كا سفوف اورك اور يوناهيم نارڻيٺ ملا كر 60 كرين كي مقدار بين ديا جا يا ہے۔ یہ کالا وانا برگز کلوٹی نیم ہے کیونک صدیث شریف میں نرکور جد السورا کے افتای سٹی کالے وائے ہیں اور اس سے مراد کلوٹی ب جبکہ یہ کالا وانہ وو مری چیز ہے۔ کید ایک قابل اعماد مقوی اعصاب اور عضلات ہے۔ جے سیح معنوں میں ٹاک کما جا سک ہے۔ لحب جدید نے است NIX VOMICA کے نام سے پہلے اپنایا پھر اس کا جزد عال STRYCHNINE عليجده كيا اور اسے خوب استعمال كيا- اين مقوى آثرات کی وجہ ہے یہ آئول میں حرکات کو مغبوط کرنا اور غلاظت کے اخراج کے عمل کو طاقت دینے کی وجہ سے مسل ہے۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ معدہ ے الحقہ اعماب کا ایک مرز PLEXUS OF AUERBACH واقد ہے۔ کید ور کک آنوں میں رہنا اور اس مرکز کو تحریک رہا ہے۔ جس سے آنوں میں حرکات شروع ہو جاتی میں- اور اجابت عمل میں آتی ہے-

مركب ادور من طب بوناني كى محلقند خوشبودار وثن ذا كفد مونے كے علاوہ معنر اثرات سنة خالى أيك تدرتى مسل ب- اى طرح اطريفل طين اطريفل زبانى اور اطريفل اسطاعو دوس مغير اور قائل احماد ادديه بن-

## لحسب جديداور قبض

طب جدید کو تبض کشا اوریہ کے بارے میں کوئی واقعیت ند متی۔ ان کے تمام ر عمل کی ابتدا ہونائی اوریہ سے ہوتی ہو انہوں نے تین اور ہندوستان سے ماصل کیں اور بیسویں مدی بحک انہوں نے اس سلطے میں کوئی قابل قدر اضافہ نہیں کیا تھا۔ پھر انہوں نے اس ضمن میں پیلے ایک مفید کام یہ کیا کہ اوریہ کو خوبصورت شکل میں اور قابل برواشت زاکتہ ویا۔ جیسا کہ ساتی کے ساتھ سونف' ملٹمی' چیتی اور گندھک Www.besturdubooks.wordpress.com ملا كر اے كھانے والوں كے لئے آسان اور لذين بنا ديا۔ الكارول اور PETROL-AGAR والے مركبات پيچ وقت يوں لگنا ہے جيسے دوائی شيں ئي دہے بلكہ آئس كريم كھا رہے ہيں۔

دوا سازی کے علم اور فعالیت اعضاء کے اشتراک سے انہوں نے تبض کے مسئلہ کو علاج اور اووید کے انتخاب کے ملئے باضابط اور آسان بنا دیا ہے۔

قبض کے علاج کو اس کے اسباب کو توجہ میں رکھتے ہوئے تر تیب دیا جا سکتا

-4

### اعصاني محركلت

چو کلہ آنوں میں حرکات اعسانی نظام کے آلئے ہیں اس لئے اعساب کو تحریک دینے والی اوریہ میں حرکات اعسانی نظام کے STRYCHNINE دیئے جاتے ہیں۔ اعسانی نظام کے چیدہ عوامل کو متاثر کرنے والی اوریہ میں CARBACHOL۔ چیدہ عوامل کو متاثر کرنے والی اوریہ میں گران کا استعال ماہر باتھوں میں قاص حالات میں کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپریشن کے بعد اگر آئیس مظوم ہو جا کیں۔

# مجم برمعانے والی اودیہ BULK PURGATIVES

۔ دہ ادویہ جو بیٹ بیس جا کر پھول جاتی ہیں۔ مثلا اسبقول جتا پانی بیس پھیلتا ہے۔ اس سے دس من زیادہ معدہ کے تیزالی لعاب بیس پھیلتا ہے۔ اس لئے اسبقول (قابت) دلائق گھاس (AGAR-AGAR)

(ب) نمکیات بیت میں جا کر پانی کو اپنی جانب تھیج کر اپنے تجم میں اضافہ کرکے اجابت لانے کا یاعث بنتے ہیں جن میں SEDLITZ POWDER -SOD.POT - TARTARATE - MAGNESIUM SULPHATE -

FRUIT SALT - SODIUM SULPHATE - KRUSCHEN SALT وغيره- بإزار من على والى أكثر تبغى كثا نمكياتي SODIUM PHOSPHATE

دوائیں انی میں سے کی ایک سے مرکب ہوتی ہیں۔ چکنائیاں (LUBRICANTS)

یہ آنتوں میں نری پیدا کرکے فعنلہ کو آگے تھیلئے پر مجبور کرتی ہیں یا آنتیں جب چکنائی کی زیادہ مقدار بھتم نمیں کر پائیں تو اپنی جان چمنزانے کے لئے اسے آگے دکھیل دیکی میں۔ جیسے لیکویڈ پیرافین (LIQUID PARAFFIN) - زیتون کا تیل۔ تھی۔

## آنتوں میں خراش پیدا کرنے والی

(IRRITANTS) تمشر "كتل- "كدهك (PHENOLPHITHALEIN) تمشر آكيل كي چكنائي آنوں كو چكنا شيں كرتي بلكہ يہ جشم ہو كر ايك مخرش عضر پيدا كريا ہے تو آنتوں بيس جنن پيدا كركے ان كو تحريك ديتا ہے۔

## کیمیاوی جلاب (ANTHRACENE PURGATIVES)

اس خاندان کی تمام ادویہ نیا آتی ذرائع سے ہیں۔ یہ بذات خود جلاب ضمی۔
لیکن چیٹ میں جا کر جب جشم ہوتی ہیں تو ان سے ایک کیمیاوی جوہر
ایک جیٹ میں جا کر جب جو کہ انتوں میں حرکات پیدا کرکے ملاب لا آ ہے۔
اس خاندان میں ساتی کروند چینی کوار گذل کا خٹک گودا بھی مصر (ALOES) اور
ایک امرکی نیا آت CASCARA SAGRADA شائل ہیں۔

## دہشت ناک جلاب DRASTIC PURGATIVES

اس گروہ میں جمال موند کا تیل (CROTON OIL)۔ عشق جیجہ کواو سنتھ اور کالا واند شامل ہیں۔ یہ تنول میں شرکات کا کالا واند شامل ہیں۔ یہ تنول میں شدید جلن اور خارش پیدا کرکے ان میں حرکات کا ایک لا تمانی سلسلہ پیدا کر کئے ہیں جس کی وجہ سے در بنوں وست جسکتے ہیں۔ اس فائدان میں سلسلہ پیدا کر کئے ہیں جس کی وجہ سے در بنوں وست جسکتے ہیں۔ اس

پیروں کی محیکوں CORNS پر مرہم کی صورت علق ہے۔ جو دوائی پیروں کی موٹی جلد کر آبار دیتی ہے وہ آنتوں کا کیا حال کرتی ہوگی؟

## کس کے جلاب CONTACT PURGATIVES

یہ طب جدید کی اپنی ایجاد جیں۔ یہ تیمیاوی مرکبات جب آخوں کی اندرونی جملیوں کو گلتے جی تو ان میں براہ راست تحریک پیدا کر کے جلاب لاتے جیں۔ اس میں ایمی تک ایک ہی دوائی BISACODYL تیار ہوئی ہے۔

# قبض کی جدید دوا کمی<u>ں</u>

اس تعارف کے بعد بازار میں عام طور پر مختے والی اور یہ کی وضاحت یہ ہے۔

CREMATIN

راس میں پوریند کی خوشبو اور ڈاگفتہ شامل کیا گیا ہے۔ عام طور پر رات کو ایک بوا
مجید کانی ہوتا ہے۔

MAG SULPHATE کو EMSOM SALT بھی کتے ہیں۔ سب سے ستا جلاب ہے۔ معتدل مقدار میں ضرر شیں ویڈ۔ عام خوراک ایک ہے وو بوے جمجے پانی میں گھول کردی جاتی ہے۔

SEDLITZ POWDER یہ سفوف دو رنگ کی پرایوں ہیں فہتیا ہوتا ہے۔ دونوں پرایوں کو علیمدہ یانی میں محمولتے کے بعد یہ پائی جب آپس میں ملاتے ہیں قر کیس تکلتی ہے۔ اس کا اہما ہوا پائی لیا جاتا ہے۔ تھوری دیر بعد اجابت ہو جاتی ہے۔ فردت سالت کو بھی پانی میں حل کر کے چتے ہیں۔ ذاکقہ کی اصلاح کے لئے کھاند لائی جا سکتی ہے۔

BISACODYL اس کی گولیاں اور اندر رکھنے والی بتیاں عام ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ دوائی ہوہر گر مکھنی کی DULCOLAX کے نام سے ملتی ہے۔ سوتے وقت 2.3 گولیاں کھانے سے انگلے دن اظمیمان ہو جاتا ہے۔ ببیت کی سوزش اور کزور مریضوں کو اس نام کی قبض دور کرنے کی بتیاں بینج سے دی جاتی ہیں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

PHILP'S MILK OF MAGNESIA پرانی اور مضور دوائی ہے۔ جن میں PHILP'S MILK OF MAGNESIA کا محلول ہو آ ہے جے جن میں « MAGNESIUM HYDROXIDE 9.7 کا محلول ہو آ ہے جے خوش ذا گفتہ بنائے کے لئے چیوٹا بجے بنائے کے لئے چیوٹا بجے دن میں 3 مرتبہ اور قبض کے لئے رات کو دو بڑے بیچے عام مقدار ہے۔ دن میں 4 مرتبہ اور قبض کے لئے رات کو دو بڑے بیچے عام مقدار ہے۔ میں AGAROL ہے دورہ کی طرح کا زخی خوش ذا گفتہ اور خوشبودار دوائی ہے جس

AGAROL یے دورہ کی طرح کا ڈھی خوش ذا گفتہ اور خوشہودار روائی ہے جس کے الااء یہ ہیں۔

PHENOLPHTHALEIN 1.32 %

PARAFFIN LIQIUD 31.75 %

AGAR 0.20%

أس كا برا ججير رات كو سوتے وقت ليا جا يا ہے۔

PETROL - AGAR دود معيا ميضى أور خوشبودار روائي مختلف محكلون مين وستياب

عِين جَس عِن مشهور عِين – WITH إ PLAIN , WITH PHENOLPHTHELIN إ

CASCARA SAGRADA اس کی بنیادی اساس نیکویڈ پیرافین اور ولاجی

مکھائ پر ہے۔ اضانی طور پر دو مختف دوائیں شامل کی گئی ہیں۔ ہمارے تجربہ کے <sup>س</sup> مطابق اس کی سادہ نشم سے CASCARA آمیز بہتر ہے۔ اگر اسے زیادہ دن بھی استعال کرنا پڑے تو عام طور پر عادت پڑنے کے علاوہ اور کوئی برا اثر نہیں ہو آ۔

سناکی کے جدید مرکبات

AGIOLAX برمنی سے بن کر آنے والا یہ دانے وار مرکب مدرجہ ذیل اددیہ یر مشمل ہو آ ہے۔

PLANTAGOOVATA 52.0 gap

ISPUGHUL HUSK 2.2 gm

SENNA PODS 12.4 gm

اس کی 100 گرام کی وبید بازار میں 70 روپے میں ملتی ہے۔ اجزاء کو آسان زبان میں بیان کریں تو ختم بالنگو۔ اسپنول کا چھلکا اور سائکی پر مشتمل ہے۔ اس نسخہ www.besturdubooks.wordpress.com کے 110 گرام کمی مجی پشماری کے بیمال سے دد روپے ٹی مل سکتے ہیں۔ چونکہ رہے جرمنی سے بن کر آنا ہے اور برے ڈاکٹر اسے لکھتے ہیں اس لئے لوگوں کو برا نسیں گلا۔

چموٹا چی رات کھانے کے بعد کانی رہنا ہے گر پرانی قبض کے مریضوں کو دن میں چو محنثوں کے بعد ایک چید / چموٹا چید پانی کے مراہ دیا جا آ ہے۔

SENOKOT ان کولیوں بن ساء کی کے اہزاء عامل اس مبورت بیں لمخے بیں۔ SENOSOIDES -B7.5 gm- رات سوتے وقت اس کی 2-4 کولیاں پائی کے بمراہ کھائی جاتی ہیں۔ 20 کولیوں کا پیکٹ پونے دو روپے بیں ملکا ہے۔ بازار بیں ساء کی سب سے ارزان فکل ہے۔

PURSENNID کی مولیوں ش شاہ کی دو تشمیں ہوتی ہیں۔

SENOSODIES - A & B

as Calcuim Salt 12 mg

رات سوتے وقت 3-1 کولیاں کھائی جاتی ہیں۔ وس کولیوں کا پینہ سوا تین روپ میں ملآ سبے۔

-LIQUORICE COMP POWDER براش فارا کوبیا میں سناکی کا یہ اہم اور مقبول سنوف اس نسخہ سے ترتیب یا آ ہے۔

| پرگ سناه | SENNNA PODS      | 160 | gm |
|----------|------------------|-----|----|
| مخفيصك   | SULPHUR          | 80  | gm |
| مكتمى    | LIQUORICE POWDER | 160 | gm |
| سونف     | FENNEL           | 80  | gm |
| كمانذ    | SUCROSE          | 520 | gm |

جیٹالوں میں پہلے یکی زیادہ دیا جاتا تھا۔ کھانڈ کی دجہ سے ذاکتہ برا نہیں رہتا۔ رات سوتے وقت 1-3 چموٹے جمجے دورہ یا گرم پانی کے ساتھ کھا کر صبح اطبینان عاصل ہو جاتا ہے۔

## طب نبوی

قبض کے سئلہ کو نمی سلی اللہ علیہ وسلم فے جس شاعدار سائنسی طریقہ سے حل فرمایا ہے طب جدید آج بھی اس سے بھر لائحہ عمل حجویز نسیں کرسکی جس پر عمل کرتے ہوئے قبض کا سوال ہی پیدا نسیں ہو آ۔

# حفظ مالقلام

انسوں نے اوقات خوراک متعین فرما کر معدہ اور آسٹوں کے GASTRO COLIC REFLEX - سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ جیسے کہ نمار مند شد کا استعال ان کی اپنی روز مرہ کی عادت تھی۔ انہوں نے ریشہ دار غذاؤں پرا سرار فرمایا۔ ان چینے آنے کی ٹائید فرمائی۔

اہنے دستر خوان کو سبر چیزوں سے مزین کرو۔

یہ ایک جامع ارشاد ہے۔ جو کہ بیٹ میں اتنا پھوک پیدا کرتا ہے کہ آئتوں میں افراج کا عمل خیرد خولی ہے وقوع پذیر ہوتا رہے۔

## علاج باالغذا

قیض کی ابتدائی حالتوں میں انہوں نے ادویہ کی محالے کھانے پینے کی چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال فرمایا ہے۔

حضرت عائشه صديقة روايت فرماتي جي-

(جب ان کے پاس کی کو لایا جاتا کہ اس کو بھوک نیس لگتی تو ارشاہ ہوتا کہ اس کو بھوک نیس لگتی تو ارشاہ ہوتا کہ اس کو جو کا سفیہ دلیا کھلایا جائے۔ چر فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے جھے جن کے ساتھ پیفیری عطا کی ہے۔ یہ جیٹ کو اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ جیسے تم جس سے کوئی اسے جرے کو باتا دیتا ہے)

یہ ایک بری خوبسورت مثال ہے کیونک جو بل باریک ریشہ کثیر مقداد میں ہو آ

ے یہ بیٹ میں جاکر پھوٹا ہے اور آخوں میں بوجھ کی کیفیت پیدا کرے اجابت کے علل کو تیز کرنا ہے۔ جو جس کمیات کے اجزاء بھی ہوتے جی جو جسم کو توانائی میا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کروری کی وجہ سے قبض محسوس ہو رہی ہو تو جو کھانے سے اس کا مدادا بھی ہو جائے گا۔

ئی ملی اللہ علیہ وسلم نے انجیری بمال تک تعریف فرائی کہ اسے جنت کا میوہ قرار را۔ ان کی زبان مبارک سے معرت ابو زار روایت فراتے ہیں۔

كلوا النين- فلوا قلت ان فاكهته نزلت من الجنته قلت هذه فان فاكهته الجنته لا عجم فيها فكلوها فانها تقطع البواسير و تنفع من النقرس

(الدیطی این السی ابو تیم)

(الدیطی این السی ابو تیم)

(انجیر کھایا کو۔ اگر مجھ سے کما جائے کہ کیا کوئی چل جنت سے زجن پر

آسکتا ہے تو بین کموں گا کہ بال ایسی ہے۔ یہ بلاشیہ جنت کا چل ہے۔

اسے کھایا کرد کہ یہ بوائیر کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے ادر عنشیا بین مغید ہے۔)

اسی مضمون کی حدیث ابو بکر ابن الجوزی نے حضرت ابو الدردائے سے بھی ردایت کی

ہے۔ قرآن مجید نے اسے اتن امیت دی کہ اس کے نام پر ایک سورت نازل فرمائی
ادر بھراس کی فتم کھا کر اس کی افادیت اشکارا فرمائی۔

صدیت شریف کے مطابق یہ بواسر کو بھشہ کے لئے ختم کر دیتی ہے۔ ہم جائے جل کے دیا ہے۔ ہم جائے جل کے دیا ہے۔ ہم خون کی نالیوں جل کہ بواسر وائی قیض علی فون کی نالیوں میں دوران خون ست پر جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ ان کا علاج ہے تو مطلب یہ ہوا کہ انجیر قبض کو دور کرتی ہے۔ جگر کے لئے مصلح ہے اور خون کی نالیوں میں دوران کو دوس تے کرتی ہے۔

بھارتی ماہر اورب ندکارنی اور ابن البعطان نے انجیر کو مقوی۔ واقع قبض قرار ویا ہے۔ ان کی رائے میں انجیر کی ساخت میں دورہ کی شکل کا ایک سیال ہوتا ہے۔ جو طبی طور پر قبض کشا ہے۔ انجیر میں موجود چھوٹے چھوٹے وائے بیٹ میں جاکر پھوں

جائے ہیں۔ ان کا اسبغول کی مائند پھولنا بھی قیف کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضور کی خوراک ہیں کدو اور مسور کی دال خاص طور پر شامل ہوتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں پھوک رکھنے کے علادہ قبض کشا ہیں۔ بلکہ کدو میں اضافی نعنیات یہ ہے کہ وہ دماغ کو طاقت ریتا۔ عقل کو برحانا اور کس بھی مقدار میں کھانے کے بادجود نہ تو خون میں شکر کی مقدار برحانا ہے اور نہ جسم کو موٹا کرتا ہے۔

جب سے جنریں غیرموٹر یا کمی نے مرتوں ان سے فائدہ اٹھایا ہو اور بات ادویہ کے استعمال کی آجائے تو انسوں نے مغیر شخ بھی عطا فرمائے ہیں۔

قبض کے علاج میں ارشادات نبوی

حضرت اساء بنت عمیس تی ملی اللہ علیہ وسلم کی خوشدامن تھیں اور وہ ان کا احترام کرتے تھے۔ فرماتی ہیں۔

قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذا كنت تستمشين قلت بالشيرم قال حار ثم استعشيت بالسنا فقال لو كان شي بشفي من الموت كان السناء والسناء شفاء من الموت

(ابن ماجه)

(جمعے ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیں اپنے بیت کو جلانے کے لئے
کیا استعمال کرتی ہوں۔ بیں نے بتایا کہ بیں شیرم لیتی ہوں۔ آپ نے قربایا
کہ وہ تو بہت گرم ہے۔ پھر اس کے بعد بیں شاء استعمال کرنے گئی کیونکہ
آپ نے فرمایا تھ کہ آگر کوئی چیز موت سے شفا دے سکتی ہے تو وہ شاء
ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شاء موت سے بھی بچاتی ہے۔)

حضرت عبدالله بن حزام عین قراتے ہیں۔

ہر باری سے شفا ہے سام کے سوا۔ بین لے پوچھا کہ سام کیا ہے؟ تو آپ نے قرمالی کہ موت)

تزدی انسانی طبری این عساکر میں ام الموسین حضرت ام سفرہ ایو ابوب افساری حضرت عبداللہ بن عبار میں اما الموسین حضرت عبداللہ بن عبار اس بن مالک اور ابو تعیم میں ابن مندہ ہے ای مضمون کی روایات آکید مزید کے طور پر لمتی ہیں۔ جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور نے سناکو فی الواقعی شفاکا ذریعہ قرار دیا ہے۔ احادیث میں سنا کے ساتھ سفوت کی شمولیت کی مشمول بغدادی کی دائے میں شمول اللہ سفوت کی دائے میں شمولیت کے دائے میں شمولیت کی دائے میں شمولیت کی دائے میں شمولیت کی دائے میں شمولیت کی دائے کی دولی میں شمولیت کی دائے کی دولیت کی دائے کی دولیت کی

ابن ہاچہ کو سناء اور سنوت والی طدیث عمرد بن سعمکی کی وساطت سے میسر آتی سخی اور اس بارے بیں شخخ سعکی کا خیال ہے کہ اس بی سنوت سے مراد "شبت" (سویا) ہے۔ ادار س کے بیج کا عمل نکال کر بہشی اور ببیت کی متعدد بیاریوں بی استعمال کیا جا آ ہے۔ بچوں کی بد بیشمی کے لئے برہشی اور ببیت کی متعدد بیاریوں بی استعمال کیا جا آ ہے۔ بچوں کی بد بیشمی کے لئے آنے والا مشہور سیال "کرائپ واٹر" بھی ای جزو عامل سے مرتب ہے۔ اگریزی بی ان کو DILL کہتے ہیں اور کرائپ واٹر کی ہر خوراک میں سوؤا بائی کارب کے ساتھ ان کو OIL OF DILL کی معمولی مقدار فی ہوئی ہے کیونکہ سوئے یا ان کا تیل بیت میں قرائج نہیں بڑنے وسیتے۔

سنائی میں مرف ایک بری بات ہے کہ اس کو اگر براہ راست کھایا جائے تو اس ہے دیا اس کے ذیلی سے پیٹ میں بل برتے ہیں اور نفخ پیدا ہو سمتی ہے۔ برنش فارما کوپیا ہیں اس کے ذیلی اثرات کو ختم کرنے کے لئے تسخد میں سونف یا زیرے کا تمل شامل کیا جاتا ہے۔ جبکہ اطباء قدیم کے اکثر نسخوں ہیں اورک تراشیدہ شامل کیا عمیا ہے۔ ان مشاہرات کو سامنے رکھ کر تبی معلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ ہیں آتی ہے کہ انسوں نے سام کے سامتے جس چیز سنوے کا تذکرہ فرایا وہ قولنج کو روکنے اور ریاح کو طارح کرنے والا جزو میں گا اور دیاح کو طارح کرنے والا جزو میں گا اور دیاح کو طارح کرنے والا جزو میں گا اور دیا اس تنظ نظرے ویکھیں تو محد تین کرام نے جاتے بھی اندازے کے ہیں

اننا جن ہے ہرایک درست نظر آتا ہے۔ شد اور زیرہ یا تھور میں سے جس چیز کو بعی شامل کریں قولنے کو روکنے میں کیسان مغید ہو گ۔ البتہ عمرہ سعکی کی دریافت سوئے دو سری چیزوں سے زیادہ مفید ہیں جس کا مشاہرہ گرائپ داٹر کے نسخہ میں کیا جا سکتا ہے۔

# طب بونانی میں سناء کا استعال

سناء کی مغیر قتم وہ ہے جو دادی مکہ میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بیتے نشتر کی شکل کے اور دونول طرف سے میکنے ہوتے ہیں۔ ان کی تھلی مول اور بھول سبری ماکل سنرے گلتے ہیں۔ اس کا بیج مصر میں بویا گیا محر زمین کی وہ تائد عاصل ر ہو سکی۔ اس طرح بعارت اور سكمرين بيدا مونے والى ساء نوائد كے لحاظ سے تيرب ورج بر ب کیونکہ ان میں اجزاء عامل کی مقدار کم ہوتی ہے۔

اطباء نے سناء کا استعال دسویں مدی سے بشروع کیا۔ البت یو علی سینا اے مفید قرار دے میکئے تھے۔ عربوں کو دیکھ کر بھارتی دید بھی اس کے مداح ہو گئے اور اب اس سے متعدد عمرہ نسخ مرتب ہوئے ہیں۔

> برگ سناعیہ آب مقطر سونخه تراشده-160 گرام 31/2 گرام ايك ليئر

ان کو چینی کے برتن میں 2-3 محضے پڑا رہتے ہیں۔ بھر چھان کر طیباندہ علیحدہ کر لیں۔ اس کے وو گھونٹ عام طور پر کافی ہوتے ہیں۔

یرگ بناء سوتھ نزاشید ہ ين لونك 31/2 تۇلىد 21/2 توليه J\$ 25 31/2 وُلِد

ان کو طاکر ایک محنشہ چینی کے برتن میں رکھ کر بلائیں۔ پھر چھان کر 1/2 کے 5 تولد کی مقدار کو قبض کے لئے ویں۔

ان دونول شخول ہیں اورک اور لونگ کی وجہ سے قوائج نہ ہو گا۔ اگر کوئی جاہے تو مزید اصلاح کے لئے کھانڈ کا اضافہ کر سکتا ہے۔ ان کو پینے کے ترمہ گھنشہ بعد پیٹاب یں سرخی آجاتی ہے۔ جس کا کوئی مضا کتہ شیں۔ www.besturdubooks.wordpress.com

سناء کے قبض کشا ہونے کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں۔ جن میں جلد کی ہاریاں۔ بالوں کا مر ہا پہنسیاں خاص طور پر قائل ذکر ہیں۔ کیونکہ اس میں ایک نمایت سفید جرافیم کش دوائی DONOMYCIN بھی ہوتی ہے۔

بیویں مدی کے نصف تک نبا آتی اور کیمیاوی ذرائع ہے عاصل ہونے والی بھیں کتا ادویہ کی تعداد سو سے ذاکر تھی۔ حمر ہیں سال کے اندر 95 روائیاں متروک ہو گئیں ہیں۔ اور آج طب جدید کے پاس قبض کو رضح کرنے والی ادویہ کی کل تعداد پانچ سے زیادہ نمیں جن میں سے ایک سنا ہے اور دو مرا اسبغول دو سرے انفاظ ہیں ایک ہزار سال کے مسلسل مشاہرات کے بعد سناتی وہ منفو ددائی ہے جو آج ہمی اتنی مقبول اور قائل اعتاد ہے جیسی کہ پہلے تھی اس سے حاصل ہونے والے نوائد کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ جیسے کہ بالوں کو روکنے یا سراور جسم تعداور ایکریکا کو دور کرتے ہیں ازحد مفیدیایا۔

### المتون

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاریوں کے علاج میں ایک اہم اضافہ زیون کے تمل
کی صورت میں فرایا ہے۔ اگرچہ ان سے پہلے دور کے اطباء اس تیل سے آشا تھے
گروہ اے ایک عام تیل سے زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے۔ البتہ معرقدیم میں اس کی
متبولیت میں کی روشنی رہی ہے۔ کیونکہ اسے جب دیتے ہیں جلایا جائے تو دھواں
متبولیت میں کی روشنی رہی ہے۔ کیونکہ اسے جب دیتے ہیں جلایا جائے تو دھواں
نمیں دیتا۔ جو چیز اس میں رکمی جائے اس میں مزائد پیدا نمیں ہوتی۔ اس لئے
بادشاہوں کی فاشوں کو حنوط کرنے کے عمل میں زیون کا تیل اہم کردار تھا۔ آبکل ہمی
فربون میں بعد مجملیاں اس تیل میں پیک ہو کر آتی ہیں اور کئی سال تک ان کا گوشت
قرار دیا۔ پھر اس
کی بہاں تک تعریف فرائی کہ اس کو ایک مبارک درخت کا بھل قرار دیا۔ پھر اس
کی بہاں تک تعریف فرائی کہ اس کو ایک مبارک درخت کا بھل قرار دیا۔ پھر اس
کی عادات اور فوائد پر خصوصی غور و فکر و توجہ دینے کی تلقین فرائی گئی۔

حفرت اسید الانساری روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا

كلوا الزبت و ادهنوا بدفاندمن شجرة مباركتد www.besturdubooks.wordpress.com (ترندی این ماجه مخاری)

## (اس تیل کو کھاؤ اور لگاؤ کو تکہ یہ ایک میارک ورشت سے ہے)

کی روایت حضرت عبداللہ بن عرفر سے بیعتی اور این ماجہ نے بیان کی ہے۔ ٹیل کی ائیت کو اجاکر فرائے کے بعد حضرت ملتمہ بن عامر روایت فرائے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

# عليكم يزبت الزيتون كلوه وادهنوا بدفانه تنفع من البواسير

(ابن الجوزي)

(تممارے کئے ذخون کا تبل موجود ہے اسے کھاؤ اور لگاؤ یہ ہوا سریمی فائدہ دیتا ہے)

امادیث بی زیون کے تیل کو 70 بیاریوں کے لئے اکسیر قرار دیا گیا ہے۔ جن بی جارے موجودہ موضوع بی بواسیر اجیت کی حال ہے۔ بواسیر کا اہم قرین سبب پرانی قبض ہے۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ زیون کا جل نہ صرف کہ قبض کو دور کرنا ہے۔ اس طرح آنتوں کے آخری ہے بلکہ آنتوں کے دوران خون میں بمتری پیدا کرنا ہے۔ اس طرح آنتوں کے آخری حصہ میں جمع ہو کرسے بنانے والے خون کر پھرے گردش میں لا کر مسوں کا سبب دور کر دیتا ہے۔ ہم نے پرائی قبض کے مریفوں کو رات کو سوتے دفت آیک سے دو بردے ہی نیتون کا تیل بینا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور کوشش نہ بھی کی گئی ہو تو اس کے باوجود اس مقدار سے قبض دور ہو کر فراغت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بی سلی کے باوجود اس مقدار سے قبض دور ہو کر فراغت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بی سلی اللہ عنیہ وسلم کی دو سری دواؤں کی طرح اے خالی بیٹ استعمال کرنا بمترین قوائد کا باحث ہوتا ہے۔ بعض لوگ تیل کے ساتھ دودھ یا جائے پہند کرتے ہیں جو کہ درست ساتھ۔

حخم ريحان

قیض کے لئے اسبخول بری مشہور دوائی ہے۔ اور اب طب جدید میں یہ مخلف صورتوں میں بیرونی ممالک ہے ہی آیا ہے۔ وہ نوا کہ جو اسبخول میں ہیں اس سے معرب ابی عمان المندی تناتے ہیں کہ نبی معلی الله میں دیاوہ ریحان میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابی عمان المندی تناتے ہیں کہ نبی معلی الله www.besturdubooks.wordpress.com

علیہ وسلم نے فرمایا۔

## ادًا اعطى احدكم الريحان فلا يرده فاندخرج من الجنتد (تدي)

(جس کو ربعان چیش کیا جائے وہ انکار ند کرے کہ یہ جنت ہے آیا ہے) انہوں نے اپنے پیارے نواسوں کو دنیا کے ربحان قرار دیا۔ دو سری مبکد ارشاد ہوا کہ اپنی محدد خوشبو کے ساتھ نمایت لطیف عمل کرنے والا ہے۔

قرآن مجید نے سورۃ الرحمان میں جنت میں سنے والی بھٹرین چیزوں کو شار میں لاتے ہوئے ریمان کو وہاں کا تحفہ قرار دیا۔ سورۃ الواقعہ میں اس کی خوشیو کو تطیف قرایا عمیا۔

کھانا کھانے کے دوران تخم ریحان کا آوھ چھوٹا چھے آگر پاتی کے ساتھ لگل لیا جائے تو یہ بیٹ میں جا کر پھولٹا اور آئتوں میں حرکات پیدا کر کے قبض کو رفع کرتا ہے۔ ابتدا میں بعض مریضوں کو ایسی خوراک دن میں دو مرتبہ دی جاتی ہے۔ پھر مشاہدے سے اندازہ لگایا جا مکتا ہے کہ کون سے کھانے کے ساتھ ریحان کھانے سے مطفور فائدہ عاصل کیا جا سکتا ہے۔

ہم نے ہی صلی اعلمہ علیہ وسلم کے ارشادات گرای کو اپنے لئے مشعل راہ بنانے پس پیشہ رو و کد کی۔ لوگوں نے بھی شد کو گرم اور انجیر کو خنگ بنایا لیکن باہروالوں نے ان کی اتنی قدر کی ہے کہ اسریک کی ایب کہنی نے ایک نیا مسسل FIBERAD کے نام سے پیش کیا ہے جو آئے کے چھان اور اسبغول سے تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے معترت ام ایس کی دعوت سے سے کے چھان کی ایمیت جان کر اس میں اسبغول لما کر 70 وردے کا ڈیہ تیار کر لیا۔ ہے آجکل ہوی مقبولت حاصل ہے۔

### خلاصه

اس وقت بازار میں طب جدید کی مرف چھ اوریہ قیض کے لئے ملتی ہیں۔ جن میں سے ایک سنائل سے مرتب ہے جب کہ خالص انتمریزی ودائی DULCOLAX کی گولیاں ہیں۔ ان کے علاوہ اشتہاری ودائی فروٹ سمالٹ مشہور ہے۔ استما کے لئے KLEEN کا ہند زید یا بچوں کے لئے گلیسرین کی جمیاں ملتی ہیں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

- 🔾 كھاتا وقت يركھايا جائے۔
- 🔾 رات کے کھانے کے بعد جلد نہ سویا جائے اور پیدل چلا جائے۔
  - 🔾 کھانے ہے میلے تربوزیا خربوزہ بیت کو صاف کرتا ہے۔
    - 🔾 تاشتہ میں جو کا ولیا آئوں کو صاف کر تا ہے۔
    - 🔾 أرميثے وار غذائيں كھائي جائيں جيے كه سزياں يا چيل۔
- 🔘 آٹا چھان کرنہ یکایا جائے کیونک اس کی بھوئی قبض اور ول کا علاج بہد
- ختک انجیر کے 3 2 دانے ہر کھانے کے بعد کھانے سے نہ صرف قبض عتم ہو
   جاتی ہے بلکہ یہ بوامیر کا علاج بھی ہے۔
- ان تمام کو مشنوں کے باوجود اگر تبق میں بہتری نہ ہو تو سب سے پہلے رہنون کا تمل استعمال کریں۔ یہ محفوظ اور مفید ہے۔
- () تمام ادویہ سے فحیک نہ ہوئے والی قبض کے لئے ساتی استعال کی جائے اس کے استعال کی جائے اس کے استعال کے دیکی شخ بیان کر دیئے گئے ہیں۔ ورنہ بازار میں منے والی SEKNOKOT & PURSENNID کی دو محوالیاں اس کا قابل عمل حل ہیں۔ اگر ان تمام کو مشتوں سے قبض دور نہ ہو یا اس کے ساتھ درد' سوزش یا بخار ہو تو ایسے میں آئنوں میں رکاوٹ یا اپند کس کا شبہ کیا جا سکتا ہے۔ جس کے لئے خود علی علاج کرنے کی بجائے کسی مشتد معالج سے رجوع کریں کہ یہ بیاریاں خطرناک ہو سکتی

## بواسير

### HAEMORRHOIDS(PILES)

انسان نے جب ہے آرام صلب زندگی افتیار کی ہے اور جب ہے اس نے نقیل اور پر تکلف خوراک اپنائی ہے اس وقت سے بواسیر کی بھاری اس کے لئے اذبت کا مستقل سامان نی رہی ہے۔ طب میں بواسیر اس بھاری کو کہتے ہیں جس میں پافانہ والی جگہ کے آس پاس کناروں پر سے نمودار ہوتے ہیں۔ اطباء قدیم نے اس کو خوئی اور بادی اقسام ہیں بیان کیا ہے۔ باوی سے مراد مسول کا دیمود ہے۔ اس میں جلن بوتی ہے۔ یہ بچوں جاتے ہیں۔ کمی کمی ان کے ساتھ مقعد کے کنارے اور اندر کی بوتی ہے۔ یہ بھی ان کے ساتھ مقعد کے کنارے اور اندر کی بمیال زدر اگلنے پر باہر کی سے النے جاتی ہیں۔ خوئی سم بین قبض یا اجبت کے بمیال زدر لگانے پر باہر کی سے النے جاتی ہیں۔ خوئی سم بین قبض یا اجبت کے دران زور لگانے پر باہر کی سون میں ہے کوئی ایک پھوٹ جاتا ہے جس سے در ان کو قبض نیس ہوتا ہے جس سے در ان کو قبض نیس ہوتا۔

اطیاء قدیم باہر سے نظر آنے والے ہوائیر کے مسوں کو ان کی شکل و صورت کے اظ سے وَلَیْ اکْلُوری الْجَیری اور تھجوری وغیرہ کے ناموں سے بیان کرتے ہیں۔ کیونک وفیرہ کے ناموں سے بیان کرتے ہیں۔ کیونک وان کی دریدوں ہیں جب فسراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پھوں کر کوئی بھی شکل اختیار کر سنتی ہیں۔ لیکن اصول علاج ان سب قسوں کے سنتی ہیں۔ لیکن اصول علاج ان سب قسوں کے لیے کیساں ہے۔

طب جدید میں بوائیر کو اس کے مسول کے محل وقوع کے اعتبار سے بیان کیا جا آ www.besturdubooks.wordpress.com ہے۔ مسے اگر باہر موں تو وہ EXTERNAL PILES اندر موں تو INTERNAL اور موں تو INTERNAL اور ایک تو INTERNAL اور ایک تھے PILES اور ایک لتم الی ہے جس میں مصد اندر بھی ہوتے ہیں اور باہر بھی جسے INTERNO EXTERNAL PILES

بواسر کا اہم ترین سب بیٹ کے نجلے جھے اور ٹاگوں کے دوران خون میں تھمراؤ
بیان کیا جاتا ہے۔ جو لوگ پیدل نہیں چلتے سارا ون گدے وار کرسیوں پر ہملے رہتے
ہیں ان کی خون کی ٹالیوں میں دوران متاثر ہوتا ہے اور مقعد۔ اور اس سے اوپر کی
دریدیں چھول جاتی ہیں۔ پہلے خیال تھا کہ بواسر کو پیدا کرنے میں جگر کی خرابی کا بھی بڑا
وظل ہے۔ لیکن ایڈ نبرا کے ایک سرجن میکفرین نے بواسیر کے 150 مریضوں کے جگر
جر کھانا ہے چیک کے اور ان میں ہے کسی ایک کا بھی جگر خراب نہ بایا گیا۔ جس سے
ہر کھانا ہے چیک کے اور ان میں ہے کسی ایک کا بھی جگر خراب نہ بایا گیا۔ جس سے
اب یہ نظریہ زیادہ قوت بکڑ رہا ہے کہ بوامیر جگر کی خرابیوں سے پیدا نہیں ہوتی۔
سے کے ماہرین اس کا اہم ترین سب دراشہ قرار دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو بوامیر

'جیج سے ماہرین اس کا اہم ترین سبب وراثت قرار دیتے ہیں۔ جن لوکوں کو ہوامیر کی بیاری رہی ہو ان کی اولاد کی خون کی تالیاں بھی گمزدر ہوتی ہیں اور وریدول کی دیواروں کی گنروری ان کو بھی براسیر ہیں جتلا کر دیتی ہے۔ اس باعث 3 2 سال کے بچوں کو بھی بواسیر کے سے اور جاہت کے ساتھ خون آتے دیکھا گیں ہے۔

جانوروں کو بوامیر نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ عار پیروں پر پہلتے ہیں قران کے متعد کے ارد گرد کی دربیوں پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑتا۔ اس نئے ان کی وربیوں کی دیواریں پرچک کر مے نہیں بنا سکتیں۔ جبکہ انسان دو پیروں پر چتن ہے اور مقعد کے اردگر دکی وربیوں پر ویاؤ بوجہ جاتا ہے اور وہ کمزور پڑنے پرمسوں کی شکل اختیار کرلیتی ہیں۔

بواسیرے سے پیدائش طور پر موجود ہوتے ہیں۔ پرانی قبض کی وجہ سے مربض البات کے لئے جب زور لگا آ ہے تو بیٹ کے اندر دباز برھنے کی وجہ سے ان میں خون بحرنا اور کزور دبواروں کی وجہ سے خون بننے لگا ہے۔ قبض کے برتکس مزمن اسمال چیش اور جلاب کی وداؤں کے مسلسل استعال کی وجہ سے بھی وباؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور خون بننے لگا ہے۔ بوتانی زبان اور علمی اصطلاح میں ان کو پیدا ہوتی ہے اور خون بننے لگا ہے۔ بوتانی زبان اور علمی اصطلاح میں ان کو بیدا ہوتی ہے اور خون بننے گیا ہے۔ بوتانی زبان اور علمی اصطلاح میں ان کو بیدا ہوتی ہے۔ جس کے انعظمی معنی خون بہنا ہے۔ 1370ء کے

ایک فرانسی ادیب نے ان کے بارے می ایک دلیب بات کی ہے۔

"عام لوگ ان کو PILES کتے ہیں۔ جبکہ رؤسا اے PILES کی "عام لوگ ان کو انجر کتے ہیں۔ جبکہ رؤسا اے HAEMORRHOIDS کتے ہیں۔ کیتے ہیں۔ میرے لئے اس کے نام میں کوئی دیگی نیس۔ میری ولچیں اتی ہے کہ کیا تم ان سے آگر میری جان چھڑا کتے ہو۔"
خواتمن میں حمل کے دوران بیٹ کے اندر خون کی تالیوں پر ہوجھ اور وباؤ سے آگر ہواسر ہو جاتی ہے۔

بواسر کا اہم ترین اور خطرناک سبب بؤی آنت کا کیفسر ہے ' آنت جس کیفسر کے بوجہ اور اس کی وجہ سے دوران خون جس رکلوث پیدا ہوتی ہے اور وریدیں پھول کر بواسیر کی شکل اختیار کرلیتی ہیں۔ اچھے اہر یمان فلفی کھا جاتے ہیں۔ مرتوں ہواسیر کا علاج ہوتا رہتا ہے اور جب بات کھلتی ہے تو علاج کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بواسیر کے ہر مریض کا اوزار وال کر اندرونی معائد کیا جائے اگر مقعد کی نال ہیں کوئی رسولی ہوئی تو آسانی سے نظر آجائے گی۔

# بواسيركي علاملت

مسون کی موجودگی اور ان سے خون بہنا بواسیر کے اہم نکات ہیں۔ بواسیر کے مسول کی موجودگی کو بھاری کا بہلا درجہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر سے اجابت کے دوران انٹ کر باہر آجائیں یا ان کے ساتھ مقعد کی جھلی بھی یاہر آجائے تو

بب اس کو دو سرا ورجہ کہتے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ جھلیاں اور سے جب ایک مرجبہ اس کو دو سرا ورجہ کہتے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ جھلیاں اور سے جب ایک مرجبہ اندر واطل کر دیئے جائیں تو پھر دہ یقیہ وقت اپنے اصل مقام پر ہی رہیں۔

جب مے اور جملی اجابت کے دوران الت کر باہر آجا کمیں اور معمولی کوشش سے بھی اندر نہ جاکمیں تو بیاری کا تیسرا درجہ جو باہے۔

بواسیرجب تیمرے مرحلہ تک آتی ہے تو اس میں سوزش' مقعد پر خارش' بوجھ' جلن اور بخار ہوتے ہیں۔ جب جملیاں باہر لنگ رہی ہول تو ان سے لیس وار رخورت تکل کر کپڑے خراب کرتی ہے۔ اگر اضافہ میں سوزش ہو جائے تو پھر خون اور پسپ بھی تکلتے رہتے ہیں۔

# ويحيد كبال

مالمد موروں کے مید میں بوجد کی دجہ سے ہاشمہ اور اجابت کا سارا سلسلہ کر ہو بو جاتا ہے۔ ان کو بواسیر کی وجہ سے جب خون آتا ہے تو اس سے ان کو خون کی کی اور برو جاتی ہے۔

موں میں سوزش کی وجہ سے وہاں پھوڑا بن جاتا ہے۔ اس پاس کا سارا علاقہ ورم کی زر میں آجائے تو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھی اس میں بیپ پر جاتی ہے اور معالمہ لمبا ہو کر آپریش کی فوری ضرورت تک آجاتا ہے۔

### علاج

بواسر کی مشکل هم وہ ہے جب یہ برای آنت کے کینسر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لئے اوریہ سے علاج نامناسب اور خطرناک کام ہے۔ حل کے دوران بواسراکر تکلیف دے تو اس کا علاج مرحوں اور لمین تیلوں سے کیا جائے۔ عام طور پر لیکو کڈ پرافین کے مرکبات جیسے کہ CREMAFIN وغیرہ یا AGAROL دے کر قبض نہ ہونے دیں۔

دوسرے مریضوں کے لئے اسبخول کو طب جدید نے بسترین قرار دیا ہے۔ اس کے فیشن ایمیل مرکبات VISIBLIN - KANORMAL - AGIOLAX - کیشن ایمیل مرکبات SIBLIN - SIBLIN کے نام سے ملتے ہیں۔ اسبخول آئتوں میں جاکر پھول جاتا ہے جس سے بھن نہیں ہوتی اور یہ پافانہ میں اپنی لیس شامل کر کے اس کے افراج کو آسان منا وقا ہے۔ شدید قبض کے مریضوں کو شاہ کی کی ولائی گولیاں تبویز کی جاتی ہیں۔ مثلاً ویتا ہے۔ شدید قبض کے مریضوں کو شاہ کی کی ولائی گولیاں تبویز کی جاتی ہیں۔ مثلاً وہت کالی رہتی ہیں۔ مثلاً دہتی ہیں۔ مثلاً دہتی ہیں۔ وقت کالی رہتی ہیں۔ ووقت کالی رہتی ہیں۔ ووقت کالی رہتی ہیں۔ ووقت کی بھی شامل ہوتی ہے جس سے دونوں مقاصد بورے ہو جاتے ہیں۔

بواہیر کا سارا زور نجلے حصہ پر ہوتا ہے۔ اس لئے طب جدید میں ابتدا ہے ہی اسے مرہم تیار کئے جاتے رہے ہیں جن کو لگانے ہے مسوں میں درد۔ جلن اور تیارش www.besturdubooks.wordpress.com رضح ہو جا میں۔ وہاں پر درم نہ رہ اور اس طرح فون نہ سے۔ برٹش فارا کویا ہیں افون اور اذہ سے بنا ہوا ایک مرہم اس طرح فون نہ سے۔ برٹش فارا کویا ہیں افون اور اذہ سے بنا ہوا ایک مرہم ہی ہو بے فائدہ ہونے کے باوجود فاصا مقبول رہا ہے۔ گلیسرین اور نیک ایسنڈ کی مرہم بھی شرت رکمتی ہے۔ اب دوا ساز کہنیوں نے مسول کی سوزش کے علاج ہیں مختلف ادویہ کو الماکر اپنی وانست میں آرام دینے والے نئے تیار کئے ہیں جن میں ایک مرہم مقای طور پر سن کرنے والی دوائی LIGNOCAINE سے تیار کی گئی ہے۔ اس طرح طور پر سن کرنے والی دوائی LIGNOCAINE سے تیار کی گئی ہے۔ اس طرح اللہ HADENSA - PROCTOID - ANUSOL SCHERIPROCT کی مرہمیں مشہور ہیں۔ ان سے مریضوں کو وقتی فاکدہ ہو جا آ

طب جدید میں قبض کے علاج کے علاوہ بواسیر کے مریضوں کو کھانے کی کوئی دوائی میں وی جاتی۔ چد سال پہلے ایک کولیاں بازار میں آتی تھیں ان کا وعویٰ تھا کہ ان سے بواسیر تھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن کمی کو شفا یاب ہوتے دیکھا نمیں گیا۔ سوزش ' پھوڑا یا دد مری ویجید یوں کے لئے حالات کے مطابق علاج کیا جا سکتا ہے۔

# انتجكشن

پہلے اور دوسرے درجہ کی وہ بواسرجس سے خون بہتا ہو کو انجیشن سے فائدہ ہو
سکتا ہے۔ روخن بادام میں 5 فیصد کاربالک ایسٹ (PHENOL) ملا کر یہ دوائی مقعد
میں اوزار سے وال کر بواسر والی وریدوں کے خیج کے ساتھ جملی کے بیچے آیک
ضصوصی سرنج اور سوئی سے 4cc داخل کیا جاتا ہے آکہ دبال پر ایک مومز بن جاتے
اور یہ ابھار درید کو دباکر اسے بند کر دیتا ہے۔ اس طرح خون بہنا تو ایک دو دن میں
بند ہو جاتا ہے۔ اور اکثر مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔

اس فیکے کی دوائی اور اوزار خصومی طور پر تیار کئے جاتے ہیں۔ ان کی تیاری کی ایس میں دوسری چیزوں کو کمی ایسے میٹال میں درست طور پر ہو سکتی ہے۔ جمال اوزاروں اور دوسری چیزوں کو جرافیم سے پاک کرنے کا معقول بندوست موجود ہو۔ بعض اشتماری اواروں کے اشیم سائیا ہے کہ وہاں لوگوں کو یہ ٹیکد لگایا جاتا ہے۔ اس ٹیک کو لگانے والا باہر www.besturdubooks.wordpress.com

مرجن ہونا چاہئے۔ کیونکہ اسے درست جگ پر اور سیح طور پر لگانا ہر کسی کے بس کی بلت نہیں ہے۔ اناژی لگانے والول کے ہاتھوں سے افسوستاک عادثات اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔

# اريش

اکٹر ڈاکٹر بوامیر میں انجاشن نگانا پند نہیں کرتے اور ان کے نزویک اس کا بھڑن اور پائیدار علاج اپریش جب مریض کے جمع کے پہلے حصہ کو من کرنے یا بہوش کرنے کے بعد اس کی مقعد کے اور گرو کی تمام چیزیں کانچ کے بعد سرجن ان وریدوں کا شیخ خلاش کرتے ہیں جو پھول کر سے بنا کر نگ جاتی ہیں۔ اپریش کے بعد اکثر سرجن زخم کو ٹاکے نہیں نگاتے اور زخم کے اندر مصفا پٹی کی کافی مقدار واخل کر کے پافانے کا راستہ عملی طور پر بند کر وہتے ہیں۔ یہ پٹی تیمرے روز بنم بیموٹی کی حالت میں نکالی جاتی ہے۔ اس وقت نک اجابت بند کر دی جاتی ہے اور پر اجابت کی اجابت بند کر دی جاتی ہے اور پر اجابت کی اجابت کی اور بیم اجابت کی اور براہم میں بھیا جاتا ہے۔ اور براہم میں بھیا جاتا ہے۔ اور براہم میں بھیا جاتا ہے۔ اور بھی ہفت بھر کے بعد مندیل ہو جاتا ہے۔

بد تسمی یہ ہے کہ اکثر سرجن یہ اپریشن ایسے ناکھل انداز میں کرتے ہیں کہ ہواسیر
دوبارہ ہو جاتی ہے۔ اپریشن کے عذاب اور کیرا خراجات کے بعد پھر ای مرحلے ہے
دوبارہ مخزرنا آسان کام شیں۔ کویت یونیورٹی کے لئے بواسیر پر خفیق مقالہ لکھتے وقت
ہم نے سرجری کے تمن بمترین استادول پردفیسر امیر الدین۔ پردفیسر حاتی ریاض قدر
اور پردفیسرانچ انچ مرزا صاحبان ہے اس اپریشن کے بارے ہیں مشورہ کیا اور ان سے
اریشن کے بعد بواسیر کے دوبارہ ہو جانے کے سلسلہ میں سوال بوچھا۔ ان شیول
استادول کی دائے ہیں اپریشن کرنے واللا اگر وریدول کو ان کی جڑ سے تھنچ کرنہ لائے
استادول کی دائے ہیں دوبارہ ہوتی ہے۔ بینی اپریشن کرنے دائے نے ہم ول سے یہ
کام کیا ہو تو دوبارہ ہوتی ہے ورنہ نہیں۔

# طب بوتانی

طب بوبانی میں منیہ اوویہ کا ایک عظیم ذخرہ موجود ہے۔ جس میں ہر بیاری اور طالب کے مطابق مناسب دوائی موجود ہیں۔ اگر ایک سے فائدہ نہ ہو تو اس کے بدل میں دس بھی اللہ علیہ فائدہ نہ ہو تو اس کے بدل میں دس بھی اللہ علی میں دس بھی اللہ علی ہیں۔ ایکن شرط یہ ہے کہ نسخہ تکھنے والا ودائوں کے اثرات اور ان کی ماہیت سے آشنا ہو۔ مشہور اطباء کی میاض سے نسخہ نقل کرنے والا کام علم کی ترقی میں رکاوٹ اور مریضوں کے لئے مغید شمیں ہو آ۔ اطباء قدیم نے بواہیر کے علاج میں زیادہ تر ایس اوریہ استعمال کی ہیں جو پرانی قبض کو دور کرتی تھیں۔ اس سے اکثر کو فائدہ ہوا۔ لیکن مقعد میں دوران خون کی ست رفقاری کا مسئلہ محتاج توجہ رہا۔ بہنے والے خون کو روکنے ہیں بکائی بری مفید ہے۔ آرہے ویدک طب کی یہ نمایت مفید ددائی خونی ہو اسیر میں دو سری دواؤں کے ساتھ مل کر خون بند کرنے میں لاجواب ہے۔ ایک مشہور نسخہ میں رسونت کو عرق گلب میں کھل کرتے اس میں ختم نیم۔ ختم بکائن اور مشہور نسخہ میں رسونت کو عرق گلب میں کھل کرتے اس میں ختم نیم۔ ختم بکائن اور مشہور نسخہ میں رسونت کو عرق گلب میں کھل کرتے اس میں ختم نیم۔ ختم بکائن اور مشہور نسخہ میں رسونت کو عرق گلب میں کھل کرتے اس میں ختم نیم۔ ختم بکائن اور مشہور نسخہ میں رسونت کو عرق گلب میں کھل کرتے اس میں ختم نیم۔ ختم بکائن اور میں ارمنی کو تب گند نا میں کھل کرتے کوایاں بنائی جاتی ہیں۔

منظم نیم معظم شغتالو اور رسونت کو آب ترب میں کھرل کر سے مولیاں بنائی جاتی ہیں۔ برادہ صندل اللائجی خورہ اندرجو شیریں اور نکلخ وم الاخوین سیس مرجان بسد ا کالور مساکد کو مختلف صورتوں میں تیار کر کے شریت انجار یا شیرہ بارنگ کے ساتھ دیا جاتا ہے۔

تھیم کیر الدین نے بوامیر کے گئے جو شنخ تر تیب دیتے ہیں ان میں سے دو بطور نمونہ ہیں۔

گندهک آلمه سار مدیربه شیرگاؤ رسونت مصفی آرد بندق بهندی ا توله ا توله هبوکمنار مغز هم نیم کشنه سونا کلمی در برگ حنا ا توله و اشد

ان کو پیس کر پہنے برابر مولیاں بنا کر 2 کولیا مبع شام تمن میں ہمراہ عرق کاسنی دیں۔

ایک دوسرے نسخہ میں تجویز ہوا۔

تربهله منز خم نیم یک سالہ خم ترب کیسالہ رسونت معنی 15 تولہ 15 تولہ 15 تولہ

شكر سفيدا فخم فيم اور كهن برحكيم ك نسخدين إلاميا-

محکد محت و بجاب کے ایک افسرایک روز ایک ایسے حکیم کے مطب کے باہرا نظار میں تھے ہو کچھ مرصہ بسے خود کسی دفتر میں کارک تھے۔ افسر صاحب ان سابقہ کارک سے بوامیر کا علاج کردانے آئے تھے۔ معلوم ہوا کہ جھ ماہ سے زیر علاج ہیں۔ تمیں روپے ہفتہ کی دوائی سے اب قبض کو فاکدہ ہے۔ محربوامیرولی تی ہے۔

اور بھی بہت ہے ایسے مریض دیکھے گئے جو اپریشن کی دہشت کی وجہ ہے ایسے اشتفاری حکیموں کے ذہر علاج میں جو جسم انسانی سے تو در کنار اسپنے نسخہ کے اثرات سے بھی واقف نمیں ہوتے۔ مرض تو خیر کیا ٹھیک ہو کا مسلس جلاب سے اپنی آئٹوں کا ستیاناس کروا لیتے ہیں۔

اطباء نے اسے علیقا خون کے فسادیا سفرادی اسباب سے قرار دیا ہے اور قصد کرانا مغید بتایا ہے۔

# طب نبوی

بواسر ان چند خاریوں میں سے ہے جن کا علاج نبی ملی اللہ علیہ و سلم نے براہ راست عطا فرمایا اور اس سے بچاؤ کے متعدد طریقے ہمی بتلائے۔

غذا کے نظام اد آت کا تعین فرما کر انہوں نے قبض کا برکد است فرما دیا۔ بھڑین ناشد دہ ہے جو مبح جلد کیا جائے۔ رات کا کھانا جلد اور ضرور کھایا جائے۔ کھائے کے بعد پیدل سرکی جائے اور دن میں بھی متعدد مرتبہ پیدل چلنے کی صورت پیدا کی جائے۔ خوراک میں ہمزیوں کی شمولیت اور روٹی میں جمان کو شامل کرنے کو اہمیت دی۔ یہ تمام امور جیں جن پر عمل کرنے والے کو بوائیر نہ ہوگی۔ آگر ہو جائے تو پھر قبض کے www.besturdubooks.wordpress.com

بتدویست میں ایک ایس دوا مرصت نرمائی کہ دہ آج مجی جدید ترین سمجی جاتی ہے۔
ایڈ نیزا میں بوامیر کے علاج پر تحقیق کرنے والوں کے مشاہرات کے مطابق ایسے
مریشوں کے لئے بھڑن جالب شاہ کی ہے۔ کیو تکہ یہ آئٹوں میں خراش پیدا شیں
کرنا۔ اس سے اسال نمیں ہوتے اسے کی اندیشہ کے بغیر کافی عرصہ استعال کیا جا
سکتا ہے ادر اس کے ردھمل سے قبض نمیں ہوئی۔

حضرت ابو الدرواء روايت فرمات مي-

اهدى النبى صلى الله عليه وسلم طبق من تين فقال كلوا و اكل منه و قال لو قلت ان فاكهته نزلت من الجنته فقلت هذه لان فاكهته الجنته بلا عجم فكلوا منها فانها تقطع البواسير و ينقع من النقرس

(ابوبکراکجوزی)

(ئی ملی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک تعال تحفد آیا۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اس میں سے کھاؤ۔ آگر کوئی کے کہ آگر کوئی کھل جنت کا میں سے زمین پر آسکتا ہے؟ تو میں کھول گاکہ بی ہے۔ بلاشبہ یہ جنت کا میوہ ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں اس کو کھاؤ کہ یہ بواسیر کو کاٹ کر پھینک دیتی ہے اور نقرس میں فائدہ دیتی ہے۔)

اس روایت کو دیلی' این النی اور ابو قیم نے حضرت ابو وڑ سے بھی بیان کیا ہے جس من سقع البوامیر کی جگہ یزهب با البوامیر بھی آیا ہے۔

انچریں گوکوس والی مفاس کی مقدار 6-2 فیمدی تک ہو سکتی ہے لیکن اگر ہے درخت پر یک چکی ہو تو مفاس کی مقدار 8-3 فیمدی کے درمیان راتتی ہے۔ اس جس نشاستہ' گلوکوس' محمیات اور چکنائیوں کو ہشم کرنے والے خامرے ENZYMES معقول مقدار جس ملتے ہیں۔ اس لئے کھانے کے بعد انچیر کھانے ہے کھانا ہشم ہو جاتا ہے جن لوگوں کو کھانے کے بعد ہیٹ جس ہوجھ ہوتا ہے ان کو اس کے کھانے سے آرام آجاتا ہے اور بیٹ سے ہوا لکل جاتی ہے۔ انجیر بنیادی طور پر قیم کشا ہے۔ اس میں ایک خاص تھم کا دورہ ہو گا ہے ہو ملین اثرات رکھتا ہے۔ انجیر میں پائے جانے وائے چھونے چھوٹے دائے معدہ کے تیزابوں میں جاکر بھول جاتے ہیں اور اس طرح آئتوں میں بوجد کی کیفیت پیدا کر کے قبض کشائی کا باعث بینے ہیں۔

تحکیم جالینوس کتا ہے کہ انجیراور کلوٹی کو نمار مند کھانے والا زہروں کے اثر ہے محفوظ رہتا ہے۔ انجیر بھوک لگانے والی۔ سکون آور' واقع سوزش و اورام' طین' جسم کو فعنڈک پنچانے والی اور نخرج بلغم ہے۔ کچھ مدت کھائی جائے تو پند اور گرووں سے پھریاں گا کر نکال دیتی ہے۔ محمد احمد ذہنی اے بیاس کو منانے والا اور آستوں کو نرم کرنے والا قرار دیتے ہیں۔

نی ملی اللہ علیہ وسلم نے بھاریوں کے علاج میں اکثر او قات غذائی عناصر کو استعال فرایا ہے۔ جب وہ کسی غذا کو دوا کے طور پر دیتے ہیں تو اسے نمار منہ کھائے کا مقورہ دیتے ہیں۔ اس طرح وہ پوری مقدار میں جذب ہو کر آئنوں اور جم کے اندر اپنے افادات کا پورے اطمینان سے مظاہرہ کر سمتی ہے۔ نمار منہ 6-5 واقے انجیر کھائے سے پیٹ کی جملہ فراہوں کی اصلاح کے ساتھ خون کی تالیوں اور دو سرے فیر ارادی عصلات سے بوجہ کو فتم کرتی ہے۔ ہم نے اسے بے اور گردوں کی پھروں کو ارادی عصلات سے بوجہ کو فتم کرتی ہے۔ ہم نے اسے بے اور گردوں کی پھروں کو نکالے کے ساتھ زیابیش کے مربقوں میں فون کی نالیوں کی بندش جیسے کہ ان صد مغیریایا ہے۔

جب کسی مریض کا کھانا وقت پر ہضم ہو گا۔ اس کی خوان کی تالیوں سے غلاظت
نگل جائے گی اور جگر کی اصلاح ہونے کے ساتھ خبض نہ رہے گی تو ہواسیر کا ختم ہو
جانا ایک لازی سمجہ ہے۔ انجیر ہواسیر کے تمام اسباب کو ختم کر دیتی ہے۔ انجیر کھائے
کی ایک معارت تو ہے ہے کہ اسے نمار منہ کھایا جائے اور اگر انہا ممکن نہ ہو تو
کھانے سے کوھ گھنٹہ کینے کھالیا جائے۔

حضرت علتمہ بن عامرٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرویا۔ عليكم يزيت الزيتون كلوه و ادهنوا بدفاندينفع من البواسير (اين <sup>الجوز</sup>ي)

(تمارے لئے زجون کا تیل موجود ہے اے کھاؤ اور لگاؤ کونک ہواسریں فاکدہ دیتا ہے۔)

حضرت ملتمہ کے بھائی عقبہ بن عامر میں ابن السنی اور ابو تیم کی ای مضمون کی ایک معنمون کی ایک معنمون کی ایک دوایت بیان کرتے ہیں جس جس بواسیر کی جگہ مالباسور محقول ہے۔ باسور کا پیوڑے بیوڑا مقسد جس شگاف ڈال کروہاں پر بیشہ رستا رہتا ہے۔ کمی ڈاکٹر نے اس پیوڑے کا کہمی بھی دداؤں سے علاج نہیں کیا۔ اس کا علاج اپریش ہے اور وہ اذبت ٹاک ہونے کے علاوہ ناکھل۔ کیونکہ اکثر مریضوں کو دوبارہ شکایت ہو جاتی ہے۔ ہم نے بواسیر کے دیتے والے مسوں۔ باسور اور مقعد کی سوزش کے زخموں کے لئے ایک اور مدیث مادکہ سے مند لے کریہ مرکب تارکیا۔

پرگ منوی (پیس کر) 50 گرام روخن نقان 250 گرام

ان کو انھی طرح ملاکر 5 منٹ ابالنے کے بعد جہانے بغیر کھلے منہ کی کمی ڈیسے میں رکھ لیا گیا۔ رات سونے سے پہلے مریش اسے اپنے مسول پر ادر روئی سے تعوزا اندر کی طرف لگا لیٹا ہے۔ اس طرح صح اٹھ کریہ تمل لگایا جاتا ہے۔ اللہ کا فعنل رہا کہ ہر مریش کو سات دن سے کم عرصہ میں تمام شکایات جاتی رہیں۔ اضافی طور پر سوتے وقت برا چھے خاص تمل بالیا بھی جاتا رہا۔

ترآن مجید نے اسبغول والے اثر کے حال ریخان کی تعریف کی ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنے ہوئے آنے کی روئی ناپشد قرا کر چھان کو اس بی دوبارہ شائل کو ایا ہی دوبارہ شائل کو ایا ہے۔ ایک امری فرم نے آئے کے چھان اور اسبغول کو طا کر (FIBERAD) کے نام سے ایک مرکب ٹیار کیا ہے۔ جو پرائی قبض کا علاج کرتے ہوئے ہوائیر کے لئے تریاق ہے۔

ہم نے جس چیز کو توجہ نہ دی دو مرول منے اسے اپنا لیا۔

مریش آگر دن کے وقت انجر کھا۔۔ مود دخت تمل فی لے اور اگر مموں پر کوئی مقای علامات ہوں تو وہاں ٹیل لگائے۔ اس کے بعد بوامیر کی تکلیف باتی دمیں رہ علق۔ جس کتے۔ جسال تک اس کے بطور مرض کا تعلق ہے انجیر کانی مدت تک کھانا ضروری ہے۔ قبض کے باقاعدہ علاج کے ساتھ ساتھ ساتھ جگر کی اصلاح کے ساتھ اووید کی ضرورت بھی پر علق ہے۔ جن کا تذکرہ بیٹ کی متعلقہ باریوں کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔

# ذيا ببطس

## (DIABETES MELLITUS)

یہ ایک ایک بیاری ہے جس جس جس متعاس اور اس سے عاصل ہونے والی چیزوں کو اپنے کام جس لانے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔

آئوں میں جانے اور وہاں سے بعظم ہونے کے بعد نشاستہ والی تمام غذاؤں اور شرک ہر تم کو گلوکوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ گلوکوں جب خون کے راستے جگر میں جاتا ہے تو وہ فوری طور پر ایسے بنددہست کرتا ہے کو خون میں اس کی مقدار ایک خاص حد سے برمضے نہ پائے۔ تجریاتی طور پر اگر کسی کو 400 گرام گلوکوں پالا دیں قو اصولی طور پر بید مقدار اس کے خون میں شکر کی مقدار میں ہے حد اضافہ کر دے گی۔ لیکن چند منٹ بعد معلوم ہوتا ہے کہ جگر سے باہر جانے والے خون میں گلوکوں کی مقدار معمول سے قدرے زیادہ ہوگی۔ جگر نے بہار جانے والے خون میں گلوکوں کی مقدار معمول سے قدرے زیادہ ہوگی۔ جگر نے بہایا کہ وہ بھی اس طرح ذخیرہ خرورت کے لئے محفوظ کر لی۔ بچھ عضلات کو روانہ کر دی تاکہ وہ بھی اس طرح ذخیرہ کر لیس۔ جو بچر بھی بچ مین اسے بچکائی میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ زخیرے فاقہ کشی اور کر لیس۔ جو بچر بھی بچ مین اسے بیکنائی میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ زخیرے فاقہ کشی میں بیس اس اور انتظام کر بر ہو جاتا ہے۔

ز ابطِس بری وجیدہ عاری ہے۔ اس میں خون میں شکر کی مقدار بردھتی اور اس کے متبجہ میں جم کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ جم کے متعدد خلنے پھول جاتے ایس- پھنائی کے ہمنم کا نظام براجا آ ہے اور زہر لیے مارے جم میں سرایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ صورت طال بالکل ایڈز کی می ہو جاتی ہے۔ جس جس مربیش کے پاس سے بھی کوئی نیاری گزر جائے تو اسے لگ جاتی ہے اور پھراس کا مقابلہ کرنے کی سکت ند ہونے کی وجہ سے وہی نیاری اس کی موت کا باعث بن جاتی ہے۔

اکی مرتبہ اندازہ لگایا گیا تھا۔ کہ امریکہ میں نوابیلس کے 12 لاکھ مریش ہیں۔
لیکن یہ وہ مریش ہیں جو بہتالوں میں در مشاہرہ دہنے۔ وہ مریش جو اپنے مقامی ذرائع
سے علاج کرائے دے یا جن کو ابھی بیاری ہونے کا احداث نہیں اس سے ود محتے یا
اس سے بھی نوادہ ہو کئے ہیں۔ لاہور میں مئی 1991ء میں نوابیلس کے بارے میں
ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں لوگوں نے اس بیاری کے بارے میں بری وہشت
ناک خریں سائیں۔ کئے ہیں کہ پاکستان میں اس کے کم از کم 36 لاکھ مریش موجود
ہیں۔

اسپاپ

نیابیش آیک موروقی ناری ہے۔ جو مال باپ سے اولاد بی منقل ہو سکتی ہے۔
آگرچہ لاکھوں بچے ایسے ہیں جن کی مال یا باپ کو یہ تکلیف تھی لیکن انہوں نے آیک لیمی صحت مند زندگی گزاری۔ یہ بناری خورتوں کی نبست مردول بیس زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مظلب نہیں کہ خورتیں اس سے نیج جاتی ہیں۔ ان کے جلا ہونے کے امکانات بھی بیا۔ کوئی عمر اس سے محفوظ نہیں۔ ورافت بیں چھوٹے امکانات بھی بیا۔ کوئی عمر اس سے محفوظ نہیں۔ ورافت بیں چھوٹے چھوٹے بیس کو دول بیل لافر ہو جاتے ہیں تو دنوں بیل لافر ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ موجودہ علاج سے دہ ایک لمی عمریا لیتے ہیں لیکن ان کی طوالت ممر اپنے ہیں۔ اگرچہ موجودہ علاج سے دہ ایک لمی عمریا لیتے ہیں لیکن ان کی طوالت عمر اپنے ہیں۔ در سرے بچوں کے مقابلے میں 20 فیصدی کم ہوتی ہے۔

ایک عام دیکھے جانے والی باری جس پر تحقیق کے ذرائع میسر ہیں۔ ابھی تک ماہرین کے لئے معمہ بن ہوئی ہے۔ ایک زمانے میں خیال تھا کہ غذا میں حیاتین ب کی مسلسل کی اس کا باعث ہوتی ہے۔ ٹیر کما گیا کہ غذا میں نشاستہ دار غذاؤں کی کفرت۔ آرام طلب ذمی کے جسمانی کافی اس کا باعث بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے موثے جم والے حضرات کے لئے اس کا شکار ہونے کا زیادہ اندیشر موجود ہے۔ ہم نے نازک

www.besturdubooks.wordpress.com

اندام لوگوں کو بھی اس میں جتلا دیکھا ہے۔ لیکن کم۔

میڈیکل کافج میں علم طب کے جید استاد کرئل محمد ضیاء اللہ مرحوم ہوا کرتے تھے۔ اس کے یمان ذیا بیلس کے ایک مریش زیر علاج تھے۔ مریش کو ایک مرتبہ احساس ہوا کہ وہ تو کردڑ پی ہے اس لئے اس کو علاج کے ولایت جاتا چاہئے۔ کیونکہ اس کے خیال میں ولایت والے ہر بیاری کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس نے کرئل صاحب سے مشورہ کیا اور ولایت کے کسی اجھے ڈاکٹر کا پت بوچھا۔ انسوں نے بڑا کہ لندان کے مشورہ کیا اور ولایت کے کسی اجھے ڈاکٹر کا پت بوچھا۔ انسوں نے بنایا کہ لندان کے موضرا لین کے پاس میا اور آگر جو رو کداو سائی وہ کرئل صاحب بناتے ہیں۔ وہ پروفسرا لین کے پاس میا اور آگر جو رو کداو سائی وہ کرئل صاحب بناتے ہیں۔

"روفیسرالین نے مریض سے بوجھا کہ تم کون ہو اور کمال سے آئے ہو؟

مریش نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور پاکستان سے آیا ہے۔ پروفیسرالین نے

کما مجھے تساری بات پر بیٹین نہیں۔ مریش نے کما مجھے جھوٹ بولنے کی کیا

ضرورت ہے۔ بی پاکستان سے آیا ہوں۔ بحداللہ مسلمان ہوں اور وہال

میرا ایجا فاصا کاروبار ہے۔

روفیسرالین نے کما آگر تم مسلمان ہو تو تم کو زیابیس سیں ہو سکا۔
کیونکہ شمارے نی نے کم کھانے کی تنقین کی ہے۔ جس نے اس تھم پر
عمل کیا اسے یہ بہاری سیں ہو سکتی۔ اور آگر تم نے اپنے نبی کے کسے پر
عمل شیس کیا اور بسیار خوری کے شیجہ جس شکر کی بیاری ہوسی ہے تو پھر
اینے زہب کو بدام نہ کرد۔"

پردفیسر ایلن نے مریض کو تقریباً وہی اور بہ تجویز کیس ہو ان کو پاکستان میں جائی گئی تھیں۔ اس نے ان کو واضح کر دیا کہ علاج عمر بھر ہو تا رہے گا۔ اس مکا لے اور نسخہ کے بعد ان کو پہلی مرتبہ احساس ہواکہ بھاری ان کی اپنی مماقتوں کا ثمرہ ہے اور اب ہاتھ ردکنے سے جان نہ چھوٹے گی۔ ولایت جانے کا کوئی خاص فاکرہ نہ ہوا۔

روفیسرایلن کا به مشاہرہ کہ زیابیلس بسیار خوری ہے ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کم کماتے ہیں ان کو یہ بیاری نہیں ہوتی۔ بدی اہمیت کا حامل ہے۔ آزہ ترین تحقیقات ے مطابق وہ لوگ جو ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں یا جن کی غذا میں چکنائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور ہوتی ہیں ان کا بلیہ منوں میں چکنائیوں کی آمد کا جان کر بھی منوجہ سیں ہوتا۔ اور جب آہستہ آبستہ توجہ دیتا ہے تو انسولین کی مطلوبہ مقدار میا سیں کرنا اس طرح موثاب کے شکاروں کو چہنی کے سائل کے علاوہ شکر کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جگر کی صلاحیت کی دجہ سے ایک تندرست مختص کے خون میں گلوکوس کی مقدار اس طرح سے ہوتی ہے۔

نمار مند یا کھانے کے چوشختے بعد = 100cc خون میں 120 - 80 فی مرام (حال بی میں عالمی ا دارہ صحت نے بورٹی ممالک میں نمار مند شکر کی مقدار کو 140 فی مرام تک تاریل قرار دیا ہے۔ غریب ادر اسطوائی ملکوں میں سے اضافہ درست نمیں۔)

کھانا کھانے کے 2-3 محمنے بعد = 180 - 120 ملی گرام نی 100cc خوانا۔

تررسی کی طالت بی گلوکوس کی مقدار 180 فی گرام سے برھے نہیں پاتی۔
کیونکہ جم کے تمام اعضاء اس مقدار تک گوارا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گردول
سے گزرنے والے قون یں جب گلوکوس کی مقدار 200 فی گرام سے تجاوز کرتی
ہے۔ تو وہ اسے واپس مذہب کرنے یا اس کی موجودگی سے انجاض کرنے کی بجائے فالتو
مقدار پیٹاب کے رائے فارج کر ویتے ہیں۔ زیابیلس کے آکٹر مریضوں میں کھانا
کھانے کے بعد خون میں گلوکوس کی مقدار 360 فی گرام یا اس سے بھی زیادہ رہتی
ہے۔ مقدار جب 300 فی گرام ہو تو گردول کے ذراید روزانہ 100 گرام گلوکوس
ہیٹاب کے رائے جم سے باہر نکل جاتی ہے۔ اتنی زیادہ مقدار کا ضائع ہونا بذات خود

مولانا عبدالمجید سالک مرحوم طنویہ کالم لکھنے میں بری شمرت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ لکھا کہ لاہور کے رہنے والوں کے جمع سے شکر کی جتنی مقدار فیابیلس کی وجہ سے فارج ہوتی ہے اگر اس کو جمع کر لیا جائے تو کمی چھوٹے شرکی جنگ کی مردریات ہوری ہو عتی جیں۔

انسولین کے علاوہ غدودوں سے اور بھی جوہر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے اثرات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً کچھ ہارمون ایسے ہیں جو یہ پیند نہیں کہتے کہ جسم میں گلوکوس کی مقدار کم پڑے۔ وہ اسے بردھاتے رہتے ہیں۔ ان کا اگر بس مطے تو تندر سی کی طالب میں بھی گلوکوس کی کافی مقدار خون میں موجود رہے۔

فیابطس کے مربینوں جی بہد میں انسولین پیدا کرنے والا کارخانہ کزور پر جاتا ہے۔ جب انسولین کم پیدا ہوتی ہے تو اس کے مخالف جو ہر تیز ہو جاتے ہیں۔ اور خون میں گلوکوس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔

### علامات

بیاری کی ابتدا یار بیشاب آنے۔ بیاس میں اضاف برطق ہوئی کروری میکادث برخروگ وزن میں کی بعوک میں زیادتی ہے ہوئی ہے۔ ہاتھ بیر بھاری ہونے بلتے ہیں۔ اگر کوئی بیاری لاحق ہو تو وہ آسانی سے سے بلتے ہیں۔ اگر کوئی بیاری لاحق ہو تو وہ آسانی سے www.besturdubooks.wordpress.com

ٹھیک تبیں ہوتی۔ بار بار پینسیال معنی ہیں اور جلد ٹھیک تبیں ہوتیں بلکہ بعض او قات کوئی بھنسی یا پھوڑا کاربکل بن جاتی ہے۔

جب فون میں گلوکوں کی مقدار ہر 10000 میں 200 فی گرام سے بوس جائے تو گردے اس کو قبول نمیں کرتے۔ اور وہ اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چکٹائیوں کے تحول میں ب تفعدگی کی وجہ سے KETONES بیدا ہوتے ہیں۔ جن کو اگر باہر نہ نکالا جائے تو جسم کے اندر شعدہ فرایوں کا باعث ہو کئے ہیں۔ جول جول خون کے ساتھ شکر کی زیادہ مقدار اور تیزائی مارے گردوں کو موصول ہوتے ہیں وہ ساتھ ان کو جسم سے فارج کرتے جاتے ہیں۔ اس کے پیٹاپ کی عاجت بار بار محسوس ہوتی جاتے ہیں۔ اس کے پیٹاپ کی عاجت بار بار محسوس ہوتی ہے۔ کئی مرجہ رات کو اٹھ کر بھی پیٹاپ کرتا ہوتی اسے۔

بار بار پیشاب آنے سے جسم سے پانی کی کانی مقدار خارج ہو جاتی ہے۔ جس کی
کی کو پورا کرنے کے لئے بیاس گلتی ہے۔ مریض بار بار پانی پیتا رہنا ہے۔ چونک جسم
اپنے اندر گلوکوس کو استعال نہیں کر سکتا یا انسولین کے نہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ
سے گلوکوس کے جلنے سے جسم کو جو حرارت اور قوانائی حاصل ہوتی نئی اب وہ میسر
نہیں آری یا وہ بہت کم مقدار میں ملتی ہے۔ اس لئے خمکن اور کمزوری محسوس ہوتی
ہیں۔ جبکہ جسم اس کروری کو دور کرنے کے لئے مزید خوراک کا فقاضا کرتا ہے۔
ہیوک بڑھ جاتی ہے۔

گلوکوں کے نہ جلنے ہے جم میں توانائی کی کی دافع ہوتی ہے۔ وہ ہماریوں کا مقابلہ کرنے میں کزور پر جا آ ہے۔ کسی سوزش کا مقابلہ کرنے کے لئے جم کے اپنے دفائی نظام میں کزوری ہو جاتی ہے اور ہماریاں جلد نحیک شیں ہو ہیں۔ قوت برافعت کی اس کزوری کے باعث بضیاں نگلتی ہیں۔ عام حالات میں جب جرامیم کسی خراش کے رائے جم میں داخل ہو کرسوزش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جم کا دفائی کے رائے جم میں داخل ہو کرسوزش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جم کا دفائی نظام ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس طرح دہ جلد میں میبل نہیں سکتے اور ایک میمنی کی صورت محدود کر سے حملہ ختم ہو جا آ ہے جلد میں میبل نہیں سکتے اور ایک میمنی کی صورت محدود کر کے حملہ ختم ہو جا آ ہے۔ اور

بھنسی پھیلنے والی سوزش یا پھوڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آگر پھوڑا کھیل جائے تو وہ کار بنکل ہو جاتا ہے۔

پنڈلیوں جس ورو' تھچاؤ' ہاتھ پیر بھاری اور ان جس سوئیاں جیستی ہیں۔ میمائی کزور ہونے نکتی ہے۔ چیزیں دھندلی ہوتی جاتی ہیں۔ رانوں کے درمیان ابکثر خارش ہو جاتی ہے۔

# ويحيد حميال

یہوئی' تیزابیت' خون کی تالیوں کی وسعت روز بروز کم ہونے گئی ہے۔ جسم کے دور الآدو حسوں خاص طور پر بیرول کی انگلیوں میں دوران خون کم ہوتے ہوئے دور الآدو حسوں خاص طور پر بیرول کی انگلیوں میں دوران خون کم ہوتے ہوئے نکلتے و میں انگلیول کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے متبجہ میں ناگلہ کانٹی پر سکتی ہے۔ خون کی نالیوں کی موٹائی ول کے دورے کا باعث بن جاتی ہے۔

بینائی دھندلی ہونے کے ساتھ آکھوں بی سفید اور کالا موتیا انرتے ہیں۔ قوت مرافعت کم مونے کی وجہ سے متعدد النام کی سوزشیں ' پھوڑے ' پھنسیاں بلکہ کار بنکل حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ ان مریضوں کو اکثر تپ دق ہو جاتی ہے۔ اور بھیجڈوں میں بانی بڑا اکثر دیکھا گیا ہے۔

اعصاب پر ذیابیلس کے اثرات بوے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اعصابی دردیں' اعصاب بین انحطاط کی وجہ سے اہم معمولات میں کی' فالج' اختلاج قلب' پٹوں کی کزوری' لکت ' نامردی' بیشاب میں رکاوٹ' بڑیوں اور جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں۔ خواتمین میں ماہواری کا سلسلہ جلد ختم ہو جاتا ہے۔

والے بچول کو رقال مکڑے ہوئے بھیمھڑے اور نی بھاریاں ہوئی رہتی ہیں۔ خون میں تیزامیت کی زیارتی کی وجہ سے بیٹ کی بھاریاں رفیق زندگی بنتی ہیں۔ معدہ اور منتوں میں زخم عکر میں پھیلاؤ اور مجھ مجھی ایند کس بھی ہو جاتے ہیں۔ حالا لک ایسے مریضوں کی آئتوں میں بطا ہر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

ذیابطس کا بیت کی بیاریوں سے براحمرا تعلق ہے۔ ہم نے بعث ہمی مریض دیکھے
ان بیں سے ہر ایک کو اپنے پیٹ سے شکاعت موجود تھی۔ بیٹ میں نفخ کا رہنا ا بد بعضی کھانے کے بعد بیٹ کا بعاری ہونا 'زکار آنے ' قبض ہرایک کو ہوتے ہیں۔
بلکہ ہمیں شہہ ہے کہ ان علامات کا اس بیاری سے کوئی ممرا تعلق ہے اور شاید انمی کی
دجہ سے بہہ میں انسولین کی پیدائش کم ہو جاتی ہے۔ ایمی تک بید ایک مفروضہ تھا جو
مسلسل مشاہرات پر جمی ہے۔ لیکن اس امرکی بالواسطہ فشان وہی دو مرے ذرائع سے
بھی میسر آرہی ہے۔

پیٹ کی خرابیاں 'برہضی 'خون کی تیزاہیت' خون میں گلوکوس کی زیادتی گردوں کو خراب کر دیے ہیں۔ بیٹاب میں شکر کے ساتھ چربی بھی نظر آتی ہے۔ جس کا سطلب سے ہے کہ اس کا فلٹر کرنے کا نظام بھی خراب ہو گیا ہے۔ گردوں میں خرابی پیدا ہونے کے بعد خون میں زہر کے مادے بوسیتے ہیں۔ ان میں اضافہ ہو آ ہے اور گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ گو جاتے ہیں۔ گردوں کی خرابی سلسل اذب کے بعد موت کا باعث ہو جاتی ہے۔

تشخيص

جب خون کے 10000 میں گلوکوس کی مقدار 200 ملی گرام سے تجاوز کرتی ہے تو چیٹاب میں شکر آنے لگتی ہے۔ شکر کی مقدار کو بعض لیمارٹری والے

برائے تام +

معمولی مقدار + +

بهت زماده مقدار + + +

جیے اشارات سے فلاہر کرتے ہیں اور بعض اداروں میں ان کو فیمدی سے فلاہر کیا جا آ www.besturdubooks.wordpress.com

## ہے۔ ایک مراہد کے بیثاب کا متید درج زیل ہے۔

#### URINE-EXAMINATION-REPORT

#### PHYSICAL EXAMINATION

Colour \_\_ Deep yellow
Sp. Gravity \_\_ 1038
Trubidity \_\_ Turbid
Deposit \_\_ yes

#### CHEMICAL EXAMINATION

pH \_\_\_ 5
Sugar \_\_ 4.8 %
Protein \_\_ Traces
Blood \_\_ Nil
Ketones \_\_\_ +
Urobilinogen \_\_ Nil
Bilirubin \_\_ Nil

#### MICROSCOPIC EXAMINATION

 ان کے بہاں ہر رات کیتے ہے۔ معنائی بھی اچھی گلتی تھی۔ تھریش خدا کا دیا سب پھر تھا اس لئے پیدل چلنے کی مترورت نہ تھی۔

ان کو شکایت تھی کہ بریٹ جنا ہے۔ ڈکاریں آتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد بیٹ بیں بوجہ محسوس ہو آ ہے۔ چرا ہمنیلیاں اور تکوے جلتے ہیں۔ بازہ کندھے اور ٹاکلیں ہر وقت وکھتے ہیں۔ باکمیں ٹانگ اکثر سو جاتی ہے۔ دن بیں پیشاب زیاوہ نسیں آگ۔ البعد رات بیں وو تین مرجہ العنا پڑتا ہے۔ پہلے کمی ڈاکٹر کو وکھایا تھا اس نے جاول کھانے سے منع کیا۔ وہ پہیکی جاتے چینے کو کھنا تھا۔ اس لئے اس کا علاج چھوڑ دیا۔ ان کے خون کا کیمیادی معالد کروانے پر یہ معلومات میسر آگیں۔

BLOOD GLUCOSE (Random) 280 mg / 100cc

## BLOOD UREA 58 mg / 100cc

خون میں گلوکوس کی مقدار نارش سے 100 کمی گرام زیادہ ربی جبکہ بے ریا 58 (خون میں بوریا 40-20 کمی گرام تک ہوتا ہے۔) اس کا مطلب سے ہے کہ ان کے گردے بھی خراب ہو رہبے ہیں۔ نیکن ابھی زیادہ خراب نہیں ہوئے۔ جس کا پہتا پیشاب میں نمیات کی موجودگی ہے بھی لگ چکا تھا۔

پیٹاب میں فکر آنے کے اور بھی اسباب ہیں۔ اس کئے تشخیص کو مزید واضح کرنے کے لئے ایک ٹیسٹ (GLUCOSE TOLERANCE TEST) کیا جا آ ہے۔ یہ آسان اور قابل امتاد ہے۔

مریض نمار منہ لیبارٹری میں جاتا ہے اور اس وقت خون اور بیشاب کا ایک نمونہ تجزید کے لئے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مریض 50 کرام گلوکوس کا پوڈر ایک پاؤیانی میں محول کر شربت کی صورت میں لی لیتا ہے۔ اس کے ہر آدھ کھنٹ بعد خون اور پیشاب کا نمونہ لیا جاتا ہے۔ آخری نمونہ گلوکوس لینے کے اڑھائی تھنے بعد تک لیا جاتا ہے۔ اس متم کے تجزیہ کی ایک ربورٹ یہ ہے۔

#### GLUCOSE TOLERANCE TEST

| BLOOD SUGAR                   | URINE SUGAR |
|-------------------------------|-------------|
| FASTING BLOOD SUGAR 150 mg    | 0.5 %       |
| 1/2 Hour after Glucose 190 mg | 15%         |
| 1 300 mg                      | 3%          |
| 1/1/2 280 mg                  | 2.5 %       |
| 2 250 mg                      | 2 %         |
| 2/1/2                         | 15%         |
|                               |             |

اس رپورٹ میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ مریض کے خون میں طالی پیٹ گلوکوس کی مقدار 150 کی مرابع علی ہیٹ گلوکوس کی مقدار 150 فیصدی تھی۔ محر جب اے گلوکوس دیا محیا تو خون میں برحمتی ہوئی مقدار اڑھائی محمنتوں کے بعد بھی اس مقام پر واپس نہ سکی جہاں سے چلی تھی۔ کیونکہ اس مریض کے جسم میں خون میں گلوکوس کو اعتدال پر رکھنے کا انتظام تراب ہو چکا تھا۔

اس کے مقالم میں ایک تدرست محض کو اس طرح مکلوکوس دیا ممیا تو یہ بتیجہ ا با۔

## AFTER 50 / gms, OF GLUCOSE DOSE

| F                        | 1/2 hr.      | 1 hr. 1/1  | /2 hr.     | 2 hr. 2/1   | /2 hr.        | 1 hr.   |
|--------------------------|--------------|------------|------------|-------------|---------------|---------|
| Acetone Nil              | Nil          | Nil        | Nil        | Nit         | Nil           |         |
| Urine Sugar Nil          | Nil          | Nil        | Nil        | Nil         | Nil           |         |
| Blood Sugar 1000 mg      | 90.0 ang     | 150,0 ang  | (10.0 mg   | 70,0 mg     | 550 mg        |         |
| وبست کر کے خون میں       | مقدار کا بند | کی اضاتی · | پر مگلوکوس | . 2 گھنے يو | کے جم نے      | اس ـُ   |
| انی مقدار اندر ہی ختم کر |              |            |            |             |               |         |
| ن نه یزی <u>۔</u>        | د کی ضرورت   | عاصل کرنے  | ہے ایراد   | لختے محرووں | بالتمني امأته | . ی همج |
| www.bes                  | sturdul      | oooks      | .word      | lpress      | s.com         |         |

ذیا بیلس میں علاج کا مقعد مرض کی شدت کو کم کرنا اور صحت کے لئے مسائل پیدا کرنے سے روکنا ہے۔ بدختتی سے طب جدید میں نیا بیلس کا عمل اور شافی علاج دریافت نمیس ہو سکا اس لئے اب تک کی معلوات کے مطابق سرف بیاری کو کنٹوئل کیا جا سکتا ہے۔ مسلسل علاج سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ مربض ایک لمی صحت مند زندگی کزار شکے۔ اس مقعد کو حاصل کرنے کے لئے یہ کام کئے جاتے ہیں۔

### مقاحد

1- با تاعدگی سے بلکی ورزش روران خون کو درست رکھتی ہے۔ پٹوں میں اکراؤ کو روکتی ہے اور دل کے نعل کو معمول پر رکھتی ہے۔

2. خون أور پیشاب میں گلوكوس كى مقدار پر مسلسل نظر ركمتے ہوئے اور طالات كى مناسب سے ورست ادوب كى جويز اور ان كو خون میں شكر كى مقدار كے مطابق كم و فيش كرتے رہا۔ بيجيد كيوں كى چيش بندى كرنا اور ان كا بروقت علاج كركے ان كو نقسان وتى سے روكنا فيئے كہ پيرول ميں خون كى ناليال بند ہو رى مول تو ان كے كوكنے سے بعد بيرول عن سكتا ہے۔ ليكن ناليوں كے بند مو جانے اور كوكنا برتا ہو جانے اور (GANGRENE) مروع ہو جانے كے بعد بيروا فائك كوكانا برتا ہے۔

3- مریض کو بیاری اس کی مابیت اور اس سے پیدا ہونے والے ساکل کے بارب بیں بوری طرح تربیت وی جائے۔ اس نیکد سے ہونے والی بیل بارے دائی خرج تربیت وی جائے۔ اس نیکد لگانا سکھایا جائے۔ نیک سے ہونے والی علامات کی پہان بتائی جائے گا ہے گا ہے معلوم ہو کہ اس نے کب کب اور کس کس مرحلہ پر اپنے معالج کو مطلع کرنا ہے۔

اس سے مربیش کے ذہن سے دہشت نکل جاتی ہے۔ وہ ود مروں کا دست مگر نمیں رہنا۔ وہ اپنے علاج میں ایسے طریقے اختیار کرنے پر عبور عاصل کر لیتا ہے جس سے وہ اور بیاری عمیں میں صلح صفائی سے مزارا کرتے چلے جائیں۔ پاکستان میں (DIABETIC ASSOCIATION) اور اس کی قلل قدر سرگرمیاں اس منید عام مقصد کا حصد ہیں ان لوگوں نے اپرین 1993ء میں مریضوں کے لئے تعلیم اور تربیت کا بوا شاندار پروگرام سعقد کیا۔ جو ہر لحاظ سے مغید تعلد مریضوں نے اسپنے مسائل کو سنجھانا سیکھا اور ان کے معالج میلے سے زیاوہ واقف ہو صححہ

#### علاج بالادوبيه

پیٹاب میں شکر اس لئے آتی ہے کہ بلد انسولین پیدا سی کر رہا یا ضرورت کے پیٹاب میں شکر اس لئے آتی ہے کہ بلد انسولین پیدا سی کہ پیدا کر ہوراکیا جا سکتا ہے۔ ابتداء میں انسولین سور کے بلد ہے ماصل کی مئی تھی۔ جسم کی اپنی انسولین غذا کی مقدار کے مطابق آہت آہت بہت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ بلکہ باہر سے دسینے میں مشکل سے ہے کہ اے تعوری تعوری مقدار میں یار بار دیتا پڑتا ہے جو کہ آسانی ہے مکن ضیں۔ انسولین اگر منہ کے راستے دی جائے تو یہ معدد اور آئتوں میں ہمنم ہو کر کچھ اور بن جاتی ہے دار بن جاتی ہے۔ کہ اے جاتی ہے دار کے داری مانسولین داخل کرنے کا صرف ایک طرفقہ ہے کہ اے انجاش کے ذراید داخل کیا جائے۔

یہ ایک تجربہ کار ذاکر کا کام ہے کہ وہ کسی مریش کے لئے انسوقین کے استعال کا فیعلہ کے اور پیریہ طے کرے کہ اس کو تنتی مقدار دی جائے۔ چیوٹی عمر کے مریضوں' حاملہ عورتوں اور سوزش کے دوران انسولین کے علاوہ اور کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ انتخاب کے لئے بازار جی انسولین کی متعدد اقسام جیسے کہ یہ میسر ہیں۔ اثر كا آغاز عمد اثر نام انسولين بافذ 2-4 آده محنث 25 NEUTRAL SOLUBLE 2-4 آديم محمنان انباني **HUMAN - ACRAPID** 2/1-3/3/4 1-3 انبانی HUMULIN-S 2-1 كفنے 5.7 كھنے INSULATED PROTAMINE 1-12 کنتے 1-12 کمنتے سور ، گائے ZINC - LENTE

| MONOTARD - ZINC      | شود      | 1-3        | <b>26</b> 7-15 |
|----------------------|----------|------------|----------------|
| HUMULIN - PROT. ZINC | انسانى   | <b>2</b> 3 | 8-12           |
| HUMAN - ULTRARETARD  | : انسانی | 2 کھنے     | 8-16           |

عام طریقہ میں ہے کہ ریش کا پیٹاب نیٹ کرنے کے بعد SOLIJBLE عام المریقہ میں ہے کہ ریش کا پیٹاب نیٹ کرنے کے بعد INSULIN کے 30 بیٹ سے عملی شروع کرتے ہیں۔ یہ ٹیکہ جلد کے بیچ کھانے سے آدمہ مجھنے پہلے لگنا ضروری ہے۔ پڑتکہ اس کا اثر تموڑی دیر رہتا ہے۔ اس لئے ٹیکہ مسج شام لگایا جاتا ہے جو کہ مشکل آور مبرآنا عمل ہے۔

آغاذ ہوں کرتے ہیں کہ مریض کے خون کی گلوکوں کی مقدار خالی پیٹ اور ا کھانے کے بعد معلوم کی جائے۔ پیٹاب میں شکر کی مقدار روزاند و کیجے ہوئے ہیا تعین کیا جائے کہ اس خاص مریض کی شکر کو ناریل صدود میں لانے کے لئے انسولین کی کتنی مقدار درکار ہوگی؟ بار بار کے انجیشن سے بیخے کے لئے ہر مریض کی خواہش ہوتی ہے۔ کہ اے لیے اثر والی انسولین دی جائے۔

ابتدا فوری اثر والی انسولین سے کی جاتی ہے۔ جب مریش اس کو ہرواشت کر اسے۔ اس کے خون میں شکر کی مقدار قابو آجائے اور بیاری کی علمات خاب ہو جاکیں تو اس مرحلہ پر انسولین کی قتم تبدیل کرنے کا سوچا جا سکتا ہے۔ عام طور پر استعال ہونے والی انسولین کی آکثر قسیس گائے یا سور کے بلید سے عاصل ہوتی ہیں۔ اس لئے انسانوں میں ان سے صاحبیت ہو عمق ہے۔ مریض کو نیک تگئے کے بعد جسم پر خارش ہویا ہی اچھنے گئے (URTICARIA) ہو جائے۔ سانس برتہ ہوئے گئے تو قالم ہوتا ہے کہ انسولین کی اس قسم سے الرقی ہو گئی ہے۔ فوری اثر والی ہوتا ہے کہ انسولین کی اس قسم سے الرقی ہو گئی ہے۔ فوری اثر والی مخلف تعموں میں ڈالی گئی اضافی چزیں جسے کہ زنگ پروٹائین وغیرہ سے الرقی ہونے کے المری ہونے کے الرق میں ڈالی گئی اضافی چزیں جسے کہ زنگ پروٹائین وغیرہ سے الرقی ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔

مریش کو اگر الرجی نہ ہو تو سادہ انبولین کے ساتھ لیے اثر والی کسی انبولین کی تجوزی می مقدار شامل کی جاتی ہے۔ اور ان کی مقدار آہستہ آہستہ برھا کر اس مقام

ي لے آتے يں جب دن من ايك في فيك كائي أبو جائے۔

ذیابیس کے جس مریض کو اضافی مسائل پیدا ہو مجے ہوں ہیے کہ بھیمھڑوں میں سوزش یا کاریکل یا پیروں میں دوران خون کی سوزش ابندش دفیرہ تو ان مریضوں کو خواہ وہ پہلے کولیاں کما رہے ہوں انسولین ہی پر لانا شروری ہے۔ ورنہ ان مشکلات پر قابر پانا ممکن نہ ہوگا۔ توجوانوں کے ذیابیش میں بھی علاج انسولین کی سادہ متم سے شروع کیا جائے۔

## فيكه لكانے كا طريقه

انسولین کا ٹیکد لگانے کا فن ہر مریض کو خود سیک لینا جائے۔ باہرے ٹیکد لگوائے کی صورت میں اخراجات اور او جزین کے علاوہ اوزاروں کی صفائی بھتی ضیں ہوتی۔ وہ مرنج جو آپ کے مائے ابالی من اگر وہ اس سے پہلے برقان یا تشیخ کے مریض پر استعال ہوتی ہے تو ابالنے کے باوجود رہ سریج ناریاں پھیلانے کا باعث ہو سکتی ہے۔ مریج مریض کی اپنی ہونی جائے۔ جو اس سے علاوہ کسی اور کے جسم میں نہ سمی ہو اور اے علیمہ کرے اچھی طرح وحو کر صاف کیزے میں لیبین کر فسنڈے یانی میں رکھ کر چو لیے پر چرما رہا جائے۔ جب بانی یائج منت تک کموانا ہے تو ایار کر معندا کر کے استعال کی جائے ٹیک لگانے کی جگہ اور مقدار کے بارے میں متند ڈاکٹر سے مشورہ حموری ہے۔ بھتریہ ہے کہ شیکے والی جگہ بیشہ بدلتی رہے۔ ایک بی جگہ لگاتے سے وہ جگہ خت مو جاتی ہے اور آئدہ کے نیکے وشواری سے لگتے ہیں۔ ہر مخص اپنی ناک میں اسانی سے ٹیکہ لگا سکتا ہے۔ بعض کمپونڈر چو ٹزول پر ٹیکہ لگاتے ہیں۔ خواتین میں خام طور پر یمال ٹیکہ لگوانے کا رواج زیادہ ہے۔ چوٹڑوں میں چہلی زیادہ ہونے کی وجہ سے دوران خون نیں ہو گا۔ اگر وہاں پر سوزش کے جرافیم واخل ہو جائیں ہ پھوڑے سے کم پر ظامی جس ہوتی یو ترول میں بعض نازک راکیں اور شے ہوتے میں جن بر ملک لگ جائے تو کی فرایوں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لئے ملک لکانے کے لے جو تر بدرین مجکہ ہے۔ ران کا باہر کا وسطی حصہ بھرین انتہاب ہے۔

## انسولین کی زیادتی کے نقصانات

انولین جی بی صلاحیت ہے کہ وہ خون سے گلوکوئی کو فوری طور پر کم کروہ۔
ساوہ انولین بید کام آورہ محند میں شروع کر رہی ہے۔ کسی مرایش کے لئے انولین کی
مطلوبہ مقدار کا تعین کرنے میں آگر غلطی ہو جائے تو خون میں شکر کی مقدار معمول
سے کم ہو کر خطرناک صورت افتیار کر سکتی ہے۔ اس کیفیت کو
سے کم ہو کر خطرناک صورت افتیار کر سکتی ہے۔ اس کیفیت کو

پیٹ میں اس طرح کا درد جیسے زور کی بھوک گلی ہو۔ فسنڈے کیسنے آتے ہیں۔ مرجی شدید درد جم پر کیکی طاری ہوتی ہے۔ نظر دھندلا جاتی ہے۔ چکر آنے لگتے ہیں۔ دن ڈوجنے لگا ہے اور مریض کو ایسے لگا ہے کہ جیسے اس کا وم نیکنے والا ہے۔ پھر بیوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اگر اس دوران کچھ نہ کیا جائے تو واقعی وم نکل سکتا

ہر مریش کو یہ طابات سمجھا دی جائیں۔ لکھ آگر وہ کبھی الی کفیت کا شکار ہو
جائے قو فوری طور پر گلوکوس یا شکر بھائک سف بلکہ مریضوں کے لئے یہ لازم ہے کہ
ان کی جیب میں ہر دفت شکر کی پڑیا موجود رہے۔ کیونکہ گلوکوس کی کی کا تملہ ہوئے
کے بعد آکٹر او قات جسم میں آئی سکت نہیں رہتی کہ وہ اٹھر کر کوئی چیز لا سکے یا
المماری سے شہت کی ہوتی نکال کر اسے محول کر پی لے۔ اس کیفیت کی چیش بھی
کے لئے ایک عام اصول یہ ہے کہ مریش کو انسولین کی آئی مقدار دی جائے کہ اس
کے بعد چیشاب میں شکر کی تموزی مقدار آئی رہے۔ پیشاب سے شکر اگر پالکل ختم کر
وی جائے تر اس امر کا امکان موجود رہے گا کہ اس کو شکر کی کی کا طابات پیدا ہو
جائیں۔ محفوظ طریقہ کی ہے کہ مریش کو انسولین کی ہر خوراک اس کی شکر کی مقدار
جائیں۔ محفوظ طریقہ کی ہے کہ مریش کو انسولین کی ہر خوراک اس کی شکر کی مقدار
ہے کہ مریش اپنے کام پر خالی ہیٹ نہ جائے۔ ورزش یا جسمائی کام کرنے والوں کے
کے مریش اپنے کام پر خالی ہیٹ نہ جائے۔ ورزش یا جسمائی کام کرنے والوں کے
گئے یہ منروری ہے کہ دو کام کرنے سے پہلے اور بعد میں کسی حتم کی غذا منہور
کھائمیں۔ کیونکہ کام کے لئے توانائی جسم میں موجود گلوکوس کے جلئے سے حاصل ہوتی

www.besturdubooks.wordpress.com

ے۔ شکر کی کچھ مقدار کام یا ورزش ہیں مرف ہو جائے اور وو مری طرف اس کو انسولین کا ٹیکد لگا ہو تو اس کا انجام خطرناک ہو سکتا ہے جس کو روکتے کے لئے غذا کی فالتو مقدار ضروری ہے۔

جب انسولین نی نی شروع کی گئی تھی تو ہر مریض کی جب بیں بیاری کے احوال کے ساتھ کھانڈ کی ایک پڑیا اور پانچ روپ کا نوٹ ہو آ تھا۔ اس ہدایت کے ساتھ کہ میہ مخص اگر مجھی سڑک پر محرا ہوا یا بہوش پایا جائے تو کھانڈ کی پڑیا اس کے منہ میں ڈال دی جائے اور نیک ول راہ مجریانج کا نوٹ بطور معاوضہ کے ہے۔

خون میں گلوکوس کی کی سے پیدا ہوئے والی خطرتاک کیفیت صرف انسولین سے بی سیس بلکہ زیا بیلس کے علاج میں کام آنے والی کولیوں سے بھی ہو سکتی ہے۔

# فيابطس كالحوليان

نیک لگانا ایک افت ناک عمل ہے۔ کوئی بھی خوتی سے سوئی کے ذریعہ علاج اور وہ بھی دن جس دن جن کے اربید علاج اور وہ بھی دن جس دن جس کرنا۔ پہلے کوشش کی عمیٰ کہ انسولین کو کسی ایک علل جس تیار کر لیا جائے جو معدہ کے راستہ جسم جس واقل ہو سکے اس جس کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ سلفا کروپ کی جمہیاوی سافت جس پجھ تجد بلیاں کر کے ایسے مرکبات بنا لئے گئے جس جو انسولین کی مائنہ خون جس موجود شکر کی مقدار کو کم کر کئے جس۔ مندرج ویل حالات جس ذیا بیش کے کسی مریض کا علاج کولیوں سے کیا جانا مناسب ہو سکن ہے۔

- 🔾 مریض کی محمر30 سال سے زیادہ ہو۔
  - 🔾 مرتبض کا جسم در میانه ہو۔
- ایسے مریض جن کا وزن نادیل ہو ان کی شکر کو گاہو بیس رکھنے کے لئے
   روزانہ 30 ہونٹ انسولین سے زیادہ ورکار نہ ہوتے ہوں۔
  - 🔾 جن مريضوں كا وزن كوشش كے باوجود كم بوئے مين ند آ يا ہو۔

ایسے مریضوں کو ایک طول عرصہ تک مولیوں کے ذریعے صحت مند رکھا جا سکا نے۔ نیکن کچے طلات ایسے بھی جن میں گولیوں کا استعال مند نیمی رہتا ملکہ ان WWW.besturdubouks.Wordpress.com

- سے النا نقصان ہو یا ہے جیسے کے۔
- 🔾 چعوٹے بچوں میں شکر کی بیاری
- 🔾 جن کے بیٹاب میں KETONES کی زیادہ مقدار مسلسل آرہی ہو۔
- 🔾 بہت موٹے مریض جن کی شکر کی مقدار گولیوں کے باوجود کم نہ ہو رہی ہو۔
- دل جگر اور مروول کی باریول میں خاص طور پر مروول میں چتری اور برقان کے دوران۔
  - 🔾 مریض کو شراب پینے کی عادت ہو۔

مولیوں کی مدد سے شکر کا علاج وگرچہ نبتا " آسان ہے۔ لیکن ان کے استعال سے بھی ہا۔ سے بچھ جسمانی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جن میں سے چند ایک بد جی۔

ا- مریض اگر نیندکی محلیاں یا سکون آور ادویہ یا سلفا ڈایازین دخیرہ کھا رہا ہو تو ان کی موجودگی میں خون میں شکر کی مقدار ایک دم سے کم ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح شکر کی فوری کی کی شدید علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

2 بدہنتی

جماسیت اور اس کی وجہ سے جلد کا اٹرنا۔

4- اس دوران شراب پینے سے چرے کا رنگ بدل جا یا ہے۔

۰۶ ریر قان اور جگر کی خرابیال۔

6- کچھ مریضوں کے خون پر مجی ووائی کے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن وہ دیریا نہیں ، ہوتے اور آسانی سے درست ہو کیتے ہیں۔

جب کسی مریض کا کولیوں کے ذریعہ علاج کیا جا رہا ہو تو اسے مندرجہ ذیل ادویہ نہ وی جائیں۔ کیوفکہ ان کی موجودگی میں مریض کی حالت فراب ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔

B-Blockers-Sulphonamides-Phenyl-butazones-chloramphenicol cyclophosphamide-salicylates (Asprin)-dicoumarol- ACTH Cortisones-Phenytoin-Oestrogens.

ان کے علاوہ بانع حمل گولیاں بھی خطرۂ ک ہیں۔ ان گولیوں کو کھانے کے دوران حملی کزوری' چکر' بھوک کی کی' بر ہضی' اسال' تیزامیت اور خوراک سے وٹامن B کے انجذاب کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ شوکر کا علاج کرنے کے لئے جو گولیاں ہازار میں لمتی ہیں۔ ان کی عام خوراک اور طریقہ استعال یہ ہے۔

عام دوائي ومدائر ابتدائي خوراك روزاندكي خوراك

1.3 gm 1.0-1.5 gm 224-42 TOLBUTAMIDE

:00-600 mg | 100-250 mg 2 12-24 | CHLORPROPAMIDE (Diabenase)

0.25-1.0 mg 250-500 mg 22 24 ACETOHEXAMIDE(DIMELOR)

3.5-25 mg 2.5-5 mg #12-14 GILBENGLAMIDE(DAGNEL)

900-1000 mg 100-250 mg 224 TOLAZAMIDE

2.5-30 mg 2.5-5 mg 2.12-14 GL(PIZIDE) libeneses

0.5 1 gm = 11.5 gm BIGUANIL:(GLUCONIL)(GLUCO?)(AGE)

خون میں شکر کی مقدار کو کم کرنے میں گولیوں کی ایک متم (BIGUANIDIES) کے تام سے موسوم ہے۔ اس میں ندکورہ بالا فرست کی آخری دوا ''تی ہے۔ جس کی طویل اثر والی متم (PHENFORMIN) بھی ہے۔ ان سب کے استعمال کا طریقہ اور خوراک ایک جیسی ہے۔ البتہ ان کو بالائی فرست میں مندرجہ ادویہ کے ساتھ ملاکر مجمی ویا جاتا ہے۔

ذیابیلس میں اعصاب کی سوزش اور خون کی تالیوں کی بندش معمول کا حصہ ہیں۔
اس کئے ہر مریض کو دناس ب مرکب کی معقول مقدار جس میں B کی مقدار کانی
زیادہ ہو بیشہ دی جائی منروری ہے۔ اکثر مقامات پر تحقیقات کے دوران یہ معلوم ہوا
ہے کہ علاج میں آگر وٹاس نے (VITAMIN -C) بھی شامل ہو تو دوائی کی کم مقدار
ہے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ ای طرح دٹامن ب کے اجزاء میں ہے
اس کے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اس طرح دٹامن ب کے اجزاء میں ہے
اس لئے

علاج کے ساتھ اس جزو کی شمولیت بھی ضروری ہے۔

مریض کے پیروں کو سمکرین سے بچانے کے سکتے روزانہ و مویا جائے۔ تک جو نا نہ پہنے تا فن ہفتہ وار کانے جائیں پیروں پر زجون کے تبل کی مالش کی جائے تو الکلیوں کے درمیان پیچوندی بھی نہیں ہوتی۔ میں مقصد وضو کرنے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔

# ذيا بطس اور طب يوناني

شرکی باری کوئی نئی بات نہیں۔ اس کی عامات کا ذکر قدیم چنی کابوں' طب وب اور ہندو ستان کے قدیم حکماء کی بیاضوں میں کشت سے ملتا ہے۔ لهب اکبر میں اس کا باقاعدہ علاج ملتا ہے۔ فاندان شرائی کے اظہاء یہ جائے تھے کہ شکر کی بیاری بلبہ کی خرابی سے ہوتی ہے۔ اس لئے وہ مربیش کی غذا ہیں بمرے کا لببہ شامل کرتے آئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جسم کے جس حصہ ہیں بیاری ہو تو مربیش کہ بجرے کا دئی حصہ کھلایا جائے۔ اس مفروضہ کی بنا پر زیابیش کے مربیضوں کو بلبہ کھلایا جاتا رہا ہے۔ آبکل کے بعض ڈاکٹر اس طربیتہ پر معرض ہیں حالانکہ یہ ایک طبی حقیقت ہے آبکل کے بعض ڈاکٹر اس طربیتہ پر معرض ہیں حالانکہ یہ ایک طبی حقیقت ہے کہ خون کی کی اور جگر میں خرابی کے مربیضوں کو اگر بحرے کی کیلی کھلائی جائے تو فائدہ ہو تا ہے۔ نبی صلی افتہ علیہ وسلم نے عرق انساء (SCIATICA) کے مربیضوں کو بحرے کے بیشت کے گوشت کی بختی خویز فرمائی اور ہم یہ نہنے عرق انساء اور دیزے کی بھرے کے بیشت کے گوشت کی بختی خویز فرمائی اور ہم یہ نہنے عرق انساء اور دیزے کی بھرے کے بیشت کے گوشت کی بختی خویز فرمائی اور ہم یہ نہنے عرق انساء اور دیزے کی بیشت کے گوشت کی بختی خویز فرمائی اور ہم یہ نہنے عرق انساء اور دیزے کی بیشت کے محملہ ممائل کے لئے بچھلے کا سالوں سے نمایت کامیابی سے استعمال کر رہ بھری کے جملہ ممائل کے لئے بچھلے کا سالوں سے نمایت کامیابی سے استعمال کر رہ بیس

لوکاٹ اور جامن کے بیزوں کے مختلف جھے ذیا بیٹس کے علاج بیں صیدیوں سے برے مقبول چنے آرہے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز نے متعدد اطباء اور اساتذہ قدیم کے نئوں کے مطابق ایک مرتبہ جامن کے کھل سے دو من بائی نچوڑ کر اس میں 2 سیر غالص فولاد کا برادد وال کرچھ ماہ وجوب میں رکھا۔ فولاد جاسن کے بانی میں محل ہو کر گلناری رنگ کا مغوف بن گیا۔ اس مغوف کو بعد میں فندھاری آنار کے پانی میں کھرنی کیا گیا۔ اس مبر کیا گیا۔ اس مبر کیا گیا۔ اس مبر کیا گیا۔ اس مبر آنا نسخہ سے آیا گیا۔ اس مبر آنا نسخہ سے آیا گیاں ان کی کروری کو بقیناً فائدہ موا۔ کیونکہ سے فولاد سے بنا تھا۔ اس کے خون کی کی اور جسمانی کروری کے متعدد مریض شفایاب ہوتے دیکھے محکہ۔

محرار ہوئی میں یہ جیب صفت ہے کہ اس کو کھانے کے بعد زبان پر معماس کا ذاکقہ محسوس نبیں یہ جیب صفت ہے کہ اس کو کھانے کے مریفوں کو گزمار ہوئی الانتخاب محسوس نبیل کی استخاب کرنے دالوں کو آکٹر دیکھا گیا کہ ان کی شکر پر کوئی خوفگوار اٹر نظر نبیس آیا۔

سخمیا انبون اور شخرف کو بھی اس طاح میں مقبولت رہی ہے کہ ان مرتبہ ایک مشہور طبیب زیا بیلس میں جٹا ایک محانی کو اٹنا رہے ہے کہ ان کو اب شکر نہیں آئی۔ کیونکہ انہوں نے ایک بجیب نبخہ بنایا ہے۔ سحائی کے بارے میں قر معلوم شمیں لیکن ان علیم صاحب کا عمن مرجبہ سخمیا کے معزا اثرات کی وجہ ہے ہم نے فود طاخ کیا تھا۔ پھر ان کے بیر کی افکایال خون کی بالیوں کے بند ہونے کی وجہ سے کائی گئیں۔ اور ان کی دفات فون کی بالیوں کے بند ہونے کی وجہ سے کائی گئیں۔ اور ان کی دفات فون کی شرانوں میں رکاوٹ کی وجہ سے ہوئی۔ زیا بیٹس کی تمام بیچید گیاں ان کی شمار بیش علامات ان میں موجود تھیں لیکن ان کے بیٹاب بیس شکر کی مقدار بیش برائے نام روحی تھی جو کے تخفی فوا بیٹس کی علامت تھی۔ گریئے کے جو اور لوکاٹ کے بیٹ شمرت رکھتے ہیں۔ آئی واکٹ کے بیٹ شمرت رکھتے ہیں۔ آئی واکٹ ورست کی بعد کر بیٹ ہو جاتی تھی۔ وہ مرون آئی کی وجہ سے ان کے بعد رہیں۔ لیکن بیٹاری موجود رہی اور ای جموئی تبلی کی وجہ سے ان کے دیں۔ لیکن بیٹاری موجود رہی اور اس جموئی تبلی کی وجہ سے ان کے دیں۔ لیکن بیٹاری موجود رہی اور اس جموئی تبلی کی وجہ سے ان کے دیں۔ لیکن بیٹاری موجود رہی اور اس جموئی تبلی کی وجہ سے ان کے دیں۔ لیکن بیٹاری موجود رہی اور اس جموئی تبلی کی وجہ سے ان کے دیں۔ لیکن بیٹاری موجود رہی اور اس جموئی تبلی کی وجہ سے ان کے دیں۔ لیکن بیٹ کیا۔

پرت وق فلاہر ہوئی۔ مالاتکہ ان کی جسمانی مالت ہوئ اچھی تھی۔ آخر www.besturdubooks.wordpress.com ين كردول ك قيل موت كى وجه سے وفات مولى۔

معلوم ہو آ ہے کہ بیشاب میں شمر آئی آگر بند ہو جائے یا مجھی کہمار خون میں گلوکوس کی مقدار اعتدال پر آبھی جائے تو ذیا بیٹس کا تخری عمل بھر بھی جاری رہتا ہے۔ کتنے ہی مریش دیکھے گئے جن کو مشاہرات سے بیاری میں واضح کی نظر آرہی تھی لیکن وہ ان کو اندر ہے تھن کی طرح جائی رہی اور وہ چند مہیتوں کے اندر مختلف علمات کے سبب وفات یا گئے۔ حالاتکہ جدید علاج پر لوگوں کو بدتوں زعوہ رکھا جا سکا ہے۔ حارے ایک مضور سیای لیڈر 60 سال تک ذیا بیٹس میں جالا رہے۔ چرے اور بیٹس نے مجھی بیار نہ گئے۔ لیکن وہ شد روزانہ ہیئے تھے۔

تھیم کیرالدین نے اپی بیاض بیں آیک نسخہ بوں تجویز کیا ہے۔

حب سمبد نوشاوری مغزینبه دانه استخم جامن ادر افون کو ملا کر محولیاں بنا کر مجع شام دی جائیں۔ ایک دو سرے نسخ میں وہ مندل سفید انشاستہ محوند سخیرا استخم کاہو ا تخم فرفہ امکی ارسی امکنار اور ساق تجویز فرماتے ہیں۔ موصلی سفید استاور اکلہ استی خار شکک ست گلوا سلاجیت امکل منڈی ایکھان بیدان کا دیکر نسخہ ہے۔

ان نسخوں میں نشاستہ اور بنولہ کا تیل ایسی چیزیں میں جن کا زیا بیفس میں استعمال مناسب نسیں۔ افیون دینا ناجائز ہے۔

دو سرے اطباء کے نسخوں میں خرف اسبنول اکلو اور انگور کی شاخوں کا بانی۔ کدو کا بانی کھیرے اور کلڑی کا بانی مصطلّق روی معد کونی مطک عبر شیرہ الا بیکی خورد ا بوست گلوا تربیعلا تر سن الیوفر فشواش کافور اخش مندی منڈی بونی برہمی بوٹی ا خار فشک موصلی سفید موصلی دکھنی آلمہ اسلاجیت طباشیر احتم کاہو احتم خرفہ احتم جائن کھیان بید است گلوا بورہ ارسمی سبح موتی سیپ سوختہ مرجان سرخ سوختہ ا منتی کشتہ قشر بینمہ مرق کشتہ تلعی اور بلمان تجویز کئے ملے ہیں۔

نط بیلس ایک لمی ادر وجیدہ بہاری ہی شیں بلک فریب دینے والی کیفیت ہے۔ یہ مریض کو توانائی کا جھانسہ دے کر بھی جھیٹ گیتی ہے۔ اس لئے کسی ایسی چر کو استعال کرنا جس پر لمجے مشاہدات کا عرصہ نہ مزرا ہوا خطرناک ہے۔ اس میں کوئی شک نسیں کہ بعض دیسی اور مقامی جڑی ہوئیاں شفاتی اٹرات رکھتی ہیں۔ لیکن ان ہیں ہے کوئی قائل اعتباد ہے اور کوئی ایسی ہونے کوئی قائل اعتباد ہے اور کوئی ایسی ہے جس کے استعال سے فوائد کا احساس ہونے کے بعد ایک روز کردوں کا فعل بند ہو جائے گا؟ اس لئے مسلسل محرافی بار بار کے شیبٹ مربعت کی جسمائی حالت کوئائی پر جمہ وقت نگاہ رکھتے ہوئے اگر کوئی نسخہ استعال کیا جائے تو وہ جائز ہے لیکن اس نسخہ بیس فتکرف عکمیا سانجہ نیادہ عقدار میں چھنائی والے مغزیات اور افوان نہ ہوں۔

## ذيابيلس أورغذا

نشاستہ اور مشاس کو بعظم کرنے کا نظام بیکار ہوئے کے بعد مریض کی غذا کو حالات کے مطابق تر تبیب دینا علاج کا اہم حصد ہے۔ اس بیاری کے سلسلہ میں جاتی بوئی تلخ حقیقوں میں موثایا اور بسیار خوری کے مسائل ہیں۔ موٹے مریفنوں کا وزن کم کے بغیر بیاری کا کنٹول ممکن نمیں اور غذا میں نشاستہ اور مشاس کو اثنا کم کر ویا جائے کہ ان کو ہشم اور استعمال کرنا جسم کے لئے کسی مسئلہ کا باعث نہ رہے۔

ہاری ذاتی رائے میں مریض آگر مضاس کے سلسلہ میں کبھی بدر ہیزی کر بھی لے قوات نقصان نئیں ہوتا جننا کیکٹائی ہے ہوتا ہے۔

## ممنوعه غذائين

شکر مجینی علم مربه شربت فید میں بند کھل نافیاں اور جاکلیت سیک مضائیاں بیڈ گا کا جام مربہ کوکوس والے سفوف شربت کاول اور شراب،

## معمولي مقدارين جائز غذائين

ِ قبل روٹی' جلکے وزن کی چپاتی' جو کا واریا' منز' آلو' بعلیاں' ''ہذہ کھل' پھلوں کے خالص جوس' (جن میں اضافی منعاس شاق نہ ہو) دودہ' سوئیاں' ''سٹرڈ اور کارلنا فلور۔

# جن غذاؤں پر پابندی نہیں

پندوں اور مرقی کامکوشت' کمرے کامکوشت (نیکن چہنی کے بغیم) بخنی' جائے' www.besturdubooks.wordpress.com کافی ان مجمی کی بند کو مجی کا سلاد انکوو کینگن کی بعدندی کافتام کیرا انگلزی کی نماز کیانک مولی کا بیاز اورک کسن مصالح کا بناسیق سمی یا خورونی تیل کا متعاس کے لئے سکرین کی سمولیاں۔

# بھارتی ماہرین کی تبحویز کروہ غذا

ناشد ، وو اند ع البلے موسف ایک نوسف ایک ججد بناسیتی محصن ایک محصرا۔ دو برنال اور سبزی ایک محصرا ایک مجلاا۔

عمر کی جائے: ایک کپ جائے اور وہ اسکت یا اس کی جگد کریم نکلے وودھ کا ایک بیالہ اور دو بسکٹ۔

رات کا کھانانہ مرغی کی نخنی ایک پیالہ' وو بوئیاں یا مچھلی کا تحد' سزیاں' ایک بھلکا' پذیک یا تحشر۔وُ

ووسر یا رات کے کھانے میں کوشت نہ کھانے کی صورت میں وال کی ایک پلیٹ ا کھیرے کا سلاد اوری کا ایک بیالہ ایک مشکترا اور وہ جیانیاں کانی ہوتی ہیں۔

# پروفیسر محود علی ملک کے غذائی ننخ

میو سپتال لاہور میں زیا بیٹس کے علاج کا ایک نمایت عمدہ مرکز کام کر رہا ہے۔
جے کلعم کارکن بڑے جذبہ اور اگن سے جلا رہے ہیں۔ اس اوارے کی طرف سے
زیا بیٹس کے مریضوں کو غذائی ضروریات کی تربیت اور ہوایت کے لئے "زیا بیٹس اور
غذا" نای بزی عمدہ اور کار آمد کتاب شائع کی ہے۔ اس کے مصنف پردفیسر محمود علی
ملک صاحب نے بڑی محنت اور خلوص سے زیا بیٹس کے مریضوں کے لئے خوراک کے
قابل عمل اور موڑ نئے بیٹ کئے ہیں۔

# زیادہ وزن والوں کے لئے غذا کا جدول

ناشتہ: ایک کپ جائے۔ آوھ ایڑا (آلمیٹ یا فرائی) ایک سلائس۔ آوھ سیب (200 حرارے) www.besturdubooks.wordpress.com ال بیج دن کی جائے میں آیک کی جائے کے ساتھ دو بسکت۔ (100 حرارے) روسر کا کھانا۔ آدھ بنیٹ مبزی ایک چپاتی ملاد چھوٹی بیٹ (250 حرارے) سہ بسر کی جائے: آدھ یاؤ کھل ایک کی جائے۔ (100 حرارے) رات کا کھانانہ آدھ بلیٹ والی ایک بیتی کی چند چچ کسٹرڈ (200 حرارے) رات سونے سے بہنے آدھ بیالی دودھ میں ایک چیچ اسبٹول کا چھلکا ملاکر لیا جا سکتا ہے۔ (200 حرارے)

اس غذا ہے روزانہ 1000 حرارے حاصل ہوں گے۔ جو کہ ایک آدی کی غذا کی ضروریات سے کم میں۔ اس لئے کھانے والے کے جسم میں موجود فالتو چربی گلنی شروع ہو جائے گی اس ابتدائی فائدے کے بعد مریض کی خوراک میں اصافہ کیا جا سکتا ہے۔

درمیائے جسم والوں کے لئے خوراک کا شیڈول

ناشتہ : وو عدد سلائس' ایک کب جائے' ایک اندا سلیت (300 حرارسد) الا یکے کی جائے میں ایک کپ چائے' دو بسکت' ایک سیب

دويتر كا كهانا: وال أيك بليث مجموثي جياتي السلاو الكيرچند وسيح

عمر کی جائے ' چَئن مینڈدج ایک عدوا قیمن کراس کا قبود (150 حرارے)

رات كا كهانا: "وهد بغيث "لو كوشت الك ديبات" بمولى بليث كشرة سوت وقت وودهد كي الك بالي- (375 حرارك)

كمزور افراد كے لئے

ناشته : دودهه ایک یادُ

شامی کباب ایک' ایک چکن سینه وچ (400 حرا رے)

11 بنج کی جائے میں اندے نماز کے میندوج کے ساتھ ایک سیب اور کپ جائے (200 حرارہے)

روپسر کا کھاتا: "لوگوشت ایک پلین" دو چھوٹی نیپاٹیاں اچند تیج کھیر (500 حرارے) عصر کی جائے: ایک تیپ جائے ایک شامی کہاب دو نیکٹ (200 حرارے) www.besturdubooks.wordpress.com رات کا کھانا :- ایک پلیٹ البے جاول' ایک پلیٹ وال' سلاو' ایک سیب (200 حرارے)

غذائی جالیات کے سلسلہ میں اہم ترین معورہ سے ب کہ کمیات کی خرورت کو پورا کرنے کے لئے والول اور پرئیز پر زیادہ توجہ دی جائے کیونکہ محوشت کی زیادتی شریانوں اور دل کی بھاری کا باعث ہو سکتی ہے۔

فذا کے جدول نمونہ کے طور پر ہیں۔ جن میں مثال کے طور پر فوراک کی ایک جدول مثال کے طور پر فوراک کی ایک جدول مثال کے طور پر تجویز کی گئی ہے۔ لیکن یہ واضح کر دیا گیا ہے۔ کہ سمی مریض کی خوراک میں روز مرو کے حرارے (CALORIES) کی مقدار حالات کے مطابق کی خوراک میں دوز مرو کے حرارے (CALORIES) کی مقدار حالات کے مطابق کے فرراک کے درمیان رہے۔ مریضوں کی سمولت کے لئے پروفیسر محود علی ملک نے نذائیات کا برا خوبصورت تجزیہ بھی تیار کیا ہے۔ جس میں اپنی پیند اور ضرورت کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔

ابرائه ترجيج

خوراك

| -                        |           | Ų. · · · ·                              |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|                          | CALORIE\$ |                                         |
| جائے کا <sub>ک</sub> الہ | 30        | ایک چمنانک بغیر مکسن کے دورہ            |
|                          |           | جائے کی بی انمک یا دورہ کے ساتھ         |
| وحمی ک کس                | 150       | كريم فكلا دى أيف إؤ م بإنى اور نمك      |
| شای کباب                 | 100       | آده چستانک قیمه' آده جمینانک دال        |
|                          |           | نمك مصالح وغيره                         |
| چکن سینندوری             | 150       | آوند چھٹانک مرغ کا قیمہ' ایک پند سلاد'  |
|                          |           | معياليح' نعلَّى تكسن                    |
| اعذے نماز کامینڈورچ      | 100       | أوه الله الذا اليك سلاكن المماز المصالح |
| 15/1 (4)                 | 80-90     | 121                                     |
| أمليث اعذا               | 150       | آدھ چچ ہناسیتی تھی یا حیل' مصالحے'      |
|                          |           | پياون ثمارُ الدُا                       |

| بناسيتي سمى آده مجيه ُ اعدُا             | J35 | اعدًا فراكي  |
|------------------------------------------|-----|--------------|
| باؤ سزى أيك مجع على كيازا نسن أورك وغيره | 150 | ہزی کی بلیٹ  |
| آوھ چھٹانک وال' ایک چیج بھاسیتی عمی'     | 200 | أيك بليث وأل |
| پیاز نسس وغیره<br>س به پیس مورون         |     |              |
| Section for the second                   |     | 7. t -       |

چمونی چیاتی 100 آدھ پیمنائک آٹا' پال

وُمُل رونی کا سلائس 60 حزارے ہوی چہاتی (چھنانگ آٹا) 200 حرارے۔ ایک سیب 70 حزارے اور امرود 50 حرارے ' ایک پلیٹ اسلے چاول 210 حرارے اور کھیر کی پلیٹ میں 180 حزارے ہوئے ہیں۔

پروفیسر محمود علی ملک اپنی شاندار غذائی تجاویز کے ساتھ کچھ اہم نکات ہمی شاتے ہیں۔ جیسے کہ فشاستہ وار غذائی آگر کھائی جائیں تو ان جی موجود ریشے گلوکوس کی مقدار کو قابو جی رکھنے جی مدوگار ہوتے ہیں۔ یہ نصور بالکل غلف ہے کہ بیس کی دوئی گدم سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ اس جی فشاستہ گندم سے قدرے کم ہوتا ہے۔ زجن کے بیچ اگنے والی مبزیوں جی صرف شکر قدی اور آبو جی فشاستہ تدرے زیادہ ہوتا ہے ورنہ مولی عجر اور شاخم وغیرہ کے استعمال جی کوئی حرج نسی موجود ہوں ان کے استعمال جی کوئی مضافتہ نسی۔

روفیسر ملک ہو تلول والے مشروبات کو ناپند کرتے ہیں۔ لیکن ذیا بیلس کے مربضوں کے ایک دیا ہیل کے مربضوں کے ایک آنے والے جدید فتم کے (DIET COLA) کو برا نہیں مانچہ مگر ان کا کہنا ہے کہ ان کی بجائے کسی زیادہ مغیر اور جارے ملک کے حالات کے مطابق سب

پاکستان کونسل برائے سائنسی تحقیقات کے ڈائریکٹر جزل ڈاکٹر فرخ حسین شاہ صاحب نے مخلف غذاؤں کے عناصر اور ان سے حاصل ہونے والے حراروں کی مقدار مرتب کی ہے۔ جس کا خاکہ یہ ہے۔

| عام کھانوں کا غذائی تجزیہ |             |       |         |        |         |              |                   |        |                 |
|---------------------------|-------------|-------|---------|--------|---------|--------------|-------------------|--------|-----------------|
| وتأممن                    | وناكس و     | ۇ ئار | فاحتوري | تينثيم | وارت    | فشاسته       | چينائی<br>پيمنائی | الميرت | .•              |
| હ                         | ¥           |       |         |        | کے وادے |              |                   |        |                 |
| 15                        | 12          | IG    | 54      | 66     | 477     | 45.8         | 20.4              | 27.6   | اروی موشت       |
| ٠                         | 17          | 20    | 69      | 27     | 309     | 16.1         | 19.9              | 17.4   |                 |
| 9                         | 15          | 6.0   | 98      | 44     | 201     | 12.3         | 12,0              | 8.8    | ہے کی وال کوشت  |
| -                         | •           | l5    | 120     | 72     | 156     | 5.5          | 10.1              | 10.7   | '<br>پخنار موشت |
| 15                        | 10          | 3     | 132     | 163    | J27     | 1.6          | 12.3              | 2.5    | بعنذي موشت      |
| 30                        | 120         | 105   | 81      | 70     | 429     | 3.6          | 6.5               | 7.5    | موجى موشت       |
| -                         | -           | 5     | 45      | 60     | 382     | 20.7         | 25.1              | 18,2   | موتكرا توشت     |
| 17                        | 80          | 3     | 94      | 650    | 219     | 8.6          | 12.4              | 18.3   | مهلو تثييب      |
| 3                         | 60          | 100   | 80      | 14     | 154     | 4.09         | 11.5              | 7.7    | سز کوشت         |
|                           | <b>10</b> 0 | 9     | 89      | 38     | 194     | 2.4          | t5.I              | 11.3   | آلو گوشت        |
| 17                        | 10          | 5     | 56      | 122    | 349     | 24.5         | 20.0              | 17,7   | يالك توشت       |
| IO                        | 17          | 2     | . 73    | 42     | 205     | 15.2         | 8,8               | 16.3   | ولل ماش قیمه    |
|                           | -           | ı     | 214     | 126    | 182     | 4.4          | 12.6              | 12.9   | كميطا محوشت     |
| -                         | -           | 20    | 92      | 164    | 139     | 5.4          | 8.8               | 9.6    | يقندر محوشت     |
| 2                         | 12          |       | 129     | 79     | 264     | }5, <b>5</b> | 18.8              |        | شای کباب        |
| ٠                         |             | 3     | -       | 58     | 188     | 6.4          | 117               | 15.5   | ببندو           |
| 2                         | -           |       | 57      | 64     | 182     | 4.3          | 12.6              | 12.9   | كريك قير        |
|                           | 100         | -     | 247     | 57     | 213     | 5.2          | 7.8               | 30 6   | زتممي كوفتة     |

# طب نبوی

املام کا اپنا فظام خوراک ہے۔ جو غذا کو ہر پہلو سے توجہ دینے کے بعد اسے تدرسی کی بعا کا ذریعہ بنا آ ہے۔ اس فظام پر عمل کرنے والوں کو فرابیلس کی بیاری ہونے کا سوال میں پیدا شیں ہو آ۔ جب بھوک گئے تو گھانا کھایا جائے اور جنب تھوژی www.besturdubooks.wordpress.com

ی بھوک باتی رہ جائے تو ہاتھ تھنچ لیا جائے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو جسم میں ناستاسب عناصر کا اجماع ہی ہونے نہیں وقالہ مسلمان خانہ نشین اور سے نہیں ہو سكا- اسے دن ميں كم از كم إنج نمازوں كے سلسله ميں كمرسے باہر معجد جانا ہے۔ جمال اس نے تقریباً آوسھے جسم کو وحوتا اور وانت ساف کرتا ہے۔ وانت ساف کرنے كى اضافى تأكيد نمار مند اور سوت وقت كے لئے يمي موجود ہے۔ ميج كے وانت صاف كنے كے لئے يبلوكى مواك مقرر مول، جوك موددل كى يباريوں كى دوا بعى بد فیا بیٹس کے ہزارہا مریضوں کے مشاہدات کے دوران معلوم ہوا کہ ان میں اکثر کے منہ میں فراب دانوں کے باعث سوزش بائی گئے۔ جب اس کا علاج کیا گیا اور خراب دانت نکال دیے محے تو آکٹر کی شکر ختم ہو گئی یا برائے نام رہ منی۔ کرٹل البی بخش صاحب نے ایک مریض کو سمجھایا تھا کہ وہ کہایوں کو پیپ لگا کر کھا رہا ہے۔ جب پیٹ جمی مسلسل پیپ جا رہی ہو تو تندرست رہنا نامکن ہے۔ دن میں 21 مرتبہ وانت صاف کرنے اور مواک کرنے والے کے وانت خراب ہونے کا سوال بی پیدا تھیں ہوتا اور اس طرح زیا بیلس کے تین اہم اسباب سستی کابلی بسیار خوری اور خراب وانت فارج ہو جاتے ہیں۔ کویت کے محکمہ محت نے بیلو کی شاخیں سکھا کر ان کا سنوف تیار کیا۔ پھر مسوز مول کی بیاریوں کے مریضوں کو مخلف ادویہ کے مقابلے میں بیہ منجن دیا میا۔ زیادہ تر مریض ای سے شغایاب ہوئے۔

ہر مسلمان کو دو مروں کی بھلائی اپنے روزگار کیاروں کی عیادت اور مرتے والوں کی عیادت اور مرتے والوں کی تعدد کی تعزیت کے لئے متعدد انعامات کا دعدہ بھی کیا گیا چربے آگید فرمائی کہ رات کے کھانے کے بعد پیدل چلنا ضور کی ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پند تھا۔ انہوں نے اسے متعدد بھارہوں جی ووا کے طور پر بھی تجویز فرایا۔ کر جب خود استعال فرائے تو اس میں اکثر پائی ملا لیتے تھے جس سے اس میں تھکنائی کی مقداد کم ہو جاتی تھی۔ ایک مرجہ مجلس میں خواہش قربائی کہ کندم کا آٹا دودھ میں گوندھ کر اگر اس کے براضے کھنے جائمیں تو کیسے مزے وار

ہوں۔ اس کو من کر جب ایک نیاز مند اسکلے دن پراٹھے لے کر حاضر ہوئے تو توش فرمانے پر توجہ نہ ہوئی۔ البتہ شرید پر با سالن نہ ہونے کی دجہ سے تھی کی معمولی مقدار مجلس میں سالن کے عوض استعمال فرمائی لیکن اپنے گھر میں سالن کی جگہ مرکہ یا مجور کو پہند فرمایا۔ جس سے فلاہر ہے کہ وہ چکتا کیوں کا استعمال پہند نہ فرمائے تھے۔ اور مجھی توجہ فرمائی تو ان کی مقدار کم ہے کم رہی۔

### شمد اور ذیا بیلس

ویا بیلس میں شد کے استعال کا سئلہ مغربی ماہرین کے گئے خاصاً الجما ہوا ہے۔ کچھ لوگ اے معزبتاتے ہیں۔ اور مجم مفید۔ اے معزبتانے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پاکستانی ماہرین میں پروفیسر محمود علی ملک اینے مریضوں کو شمہ دینا پیند نہیں كرتے۔ بعادتى ماہرين من كرئل يويزا اور ندكارنى اسے بيند بى شين كرتے بكد كزدرى كے النے اسے أحمير قرار وسيت بيں۔ شد كو معز بتائے والوں كا زيادہ تر استدلال اس میں گلوکوس کی زیادہ مقدار پر ہے۔ تھمی جب شد جمع کرنے جاتی ہے تو وہ پھولول کے علاوہ سنماس کے دوسرے زرائع پر بھی متوجہ ہو سکتی ہے اور اس طرح رہ فکر یا گلوکوس کی ایک مقدار اپنے چھتے ہیں لے جاتی ہے۔ تھی کے مند میں (INVERTASE) تای ایک کیمیادی فامرہ موجود ہو آ ہے جو است (FRUCTOSE) یں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگرچہ فرکٹوس بھی مضام ہے لیکن جم میں جا کر یہ ان ما کل کا باعث نس بنآ ہو گلوکوس سے پیرا ہوتے ہیں۔ تھی بنتی ہی شکر اینے چھتے من الے جاتے وہ وہ تمن وان میں فرائوس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس وفت ہم كمى خاص جھتے سے شد لیتے ہیں وہاں گلوكوس كا كركھ حصد ابني اصلي حالت ميں موجود ہو كا اور کھ فرکوس میں تبدل ہو چکا ہو گا۔ اس کئے شد کے متعدد تمونے لینے کے بعد اس میں شمر کی اوسط مقدار کو اندازہ کے لئے لیا جا آ ہے۔

ڈاکٹر فرخ حسن شاہ نے پاکستان کے مختلف علاقوں سے شعد کے 60 نمونے حاصل کئے اور ان کے تجزید کی ربورٹ یہ ہے۔

|                          | ¢    | فركؤس         | نی       |
|--------------------------|------|---------------|----------|
| OSE                      | SUCE | INVERT SUGARS | MOISTURE |
| كونپلول كا شمد           | 6.7  | 66.6          | 13.5     |
| لوكاث كالشمد             | 2.8  | دَ44          | 18.9     |
| شکروں کا شد إواه)        | 1.2  | 71,4          | 12.4     |
| • • • (زرق بينورځ)       | 2.2  | 69.2          | 13.5     |
| مگاب کا شمه (داه)        | 10.0 | 58.0          | 17.4     |
| م كاب كاشد (زرى يوندرس)  | 9.8  | 58.5          | 16.20    |
| جنگل شمد (جیمانکا مانکا) | 3.3  | 62.1          | 13.8     |

اس موازنہ بیں (SUCROSE) سے مراد چیتی ہے۔ گاآب کے شد کے علاوہ سمی بھی نمونہ بیں چیتی کی مقدار 10 فیصدی سے کم رہی۔

پاکتان میں اشیاء خوردنی کے معیار کو متعین کرنے کے توانین موجود ہیں۔ جن کو (PURE FOOD ORDINANCE) کتے ہیں۔ ان کے مطابق بازار میں فروضت ہونے والے شد کا کیمیاوی معیار اس طرح سے مقرر کیا گیا ہے۔

| SUCROSE | FRUCTOSE | MOISTURE |
|---------|----------|----------|
| 10 %    | 60 %     | 25%      |

کینیڈا کے معیار کے مطابق شمد میں شکر کی مقدار 7.6 فیصدی سے زیادہ شمیں ہوئی جائے۔ ان تمام موازنوں سے بیات واضح ہوئی ہے کہ شمد میں اگر لمادت ند کی میں جو تو اس میں شکر کی مقدار 10 فیصدی سے زائد شمیں ہوئی جبکہ آلو میں نشاستہ 10 فیصدی سے زائد ہوتا ہے۔ آگر ہم غذائی جارت میں اپنے مریض کو آلو اور جاول کھانے کی اجازت دے سکتے ہیں تو شد کو منع کرنا تعصب کے سوا اور بچھ شمیں ہو سکا۔

پاکستان کے ایک سابق وزیر آئے زیابیلس کے علاج کے سلسلہ میں نویارک کے ایک شفاخانہ میں داخل رہے۔ جمال یار یار ٹیسٹ کر کے ان www.besturdubooks.wordpress.com

ئے گئے غذا کا جدول تیار کیا گیا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ شکر' آلو' تھی' چاول
دغیرہ سے آگر پر بیز کرتے رہیں تو ان کو برائے نام انسولین کی ضرورت ہو ' گی۔ انسوں نے شد کے بارے میں بوچھا تو منع کر دیا گیا۔ انسوں نے
مہیتال والوں کو مطلع کیا کہ جس خوراک پر ان کے خون میں شکر کی مقدار
اعتدال پر رہی اس میں 4 برے چمچے شد بھی شامل تھے۔ وہ یہ بتانا جانچے
تھے کہ قرآن مجید نے جس کو شفا مظلم قرار دیا ہے۔ وہ حقیقت میں مجمی ایسا
تی کہ قرآن مجید نے جس کو شفا مظلم قرار دیا ہے۔ وہ حقیقت میں مجمی ایسا

قرآن مجید نے جس چیز کو شفا کا مظهر قرار دیا ہے شد نئیں ملکہROYAL. JELLY ہے۔

(''وہ اپنے بیٹ سے ایک سیال تکائی ہیں۔ جس کی مختف مشیس ہیں۔ ان میں شفا ہے'')

یہ سیال عملی طور پر تکھی کا دودھ ہے جس پر دہ اسپتے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ اس میں توانائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو کھانے کے بعد بچوں کا وزن 10 دن میں 350 محتا برچہ جاتا ہے تشودتما کی البی کوئی مثال پوری حیوانی دنیا میں شیس ملتی۔

یہ سیال بیٹھا نہیں ہو آ۔ یہ دنیا کی ہر بیاری میں مفید ہے اسے پینے والوں کو ہر حالت میں توانائی میسر آتی ہے۔ ذیا بیٹس کے مریض میں کزوری اور جسم میں قوت مدافعت کی کی اہم مسائل ہیں۔ ان دونوں کا معقول اور قابل اعتاد علاج اس مبارک سیال میں موجود ہے۔ جب بھی اس کی کوئی مقدار میسر آئی ناتوانی میں جٹلا مریضوں کو دی گئے۔ ایک خاتون فراتی ہیں۔

''نکروری جتنی بھی ہو۔ اس ٹیکہ کو پینے ہے ایک دفعہ تو بدن میں جان ''جاتی ہے۔ ''تھیں کھل جاتی ہیں اور ایبا لگتا ہے کہ میں بھی نیار نہ نتمی۔''

عام شد میں اس میال کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ جب ہم شد پیتے ہیں تو اس کے ساتھ کمیات معدنی نمک اور ونامن بھی جسم میں جاتے ہیں۔ بلکہ ہروہ عضر بو انسانی کی سافت میں استعال ہوا وہ کمی نہ کسی مقدار میں شد میں ضرور ہوتا ہے۔ لینی جمم کی ٹوٹ پھوٹ اور مرمت کے لئے ہمیں جس جن کی ضرورت پڑتی ہے وہ شد میں موجود ہے۔ پھریہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس میں مضاس کی معمولی مقدار (جس کا تھین مشتبہ ہے) کی بنا پر اے مریض کی غذا ہے ظارج کر کے اسے اس کی افادیت سے محروم کر دیں۔ اگر ہم چاول دے کر مضاس میں زیادتی کا خطرہ موں لے سکتے ہیں تو شد دے کریہ خطرہ لینے سے کیوں حریزاں ہیں؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوری زندگی سیح نمار مند شدد کا شہت نوش قرمایا اور کھی عمری نماز کے بعد بھی بیانہ یہ ان کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس پر عمل کرنا ہے تو شد کی افادیت اس نفع تو بسرحال دے گی بلکہ اس کے ساتھ سنت رسول پر عمل کرنے کا فواب یا اس کی برکت اس کی بیاری عیں بھی فائدے کا باعث ہو گا انہوں نے شد کو اتن ایمیت مطافرائی کہ حضرت عبدائلہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے قرایا۔

#### عليكم بالشفائين' المسل و القران

(این ماجه) مندرک حاکم)

(تسارے کئے شغا کے دو مظہریں۔ شد اور قرآن)

عفاری نے حضرت عائشہ معدیقہ سے بیان کیا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بیارا مشروب شد تھا۔ انہوں نے اہمیت کے لحاظ سے افادیت میں اسے قرآن مجدد کے ساتھ بیان قربا کر اعتراض کرنے والوں کو مسکت جواب عطا فرما ویا ہے۔

#### غذا اور يماريال

اسلام نے غذا کے بارے میں چند موثی یا تمی بیان کی ہیں۔ کم کھایا جائے لیکن کھانا صاف ستمرا ہو۔ مسلمان کو اسراف سے ہرحال ہیں منع کیا گھی۔

نی ملی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پند تھا وہ اے کھانوں کا سردار قرار دیتے تھے محرجب ایک صاحب کو گھرکے لئے گوشت کی سیرمقدار سر پر لادے دیکھا تو اے

www.besturdubooks.wordpress.com

ناپند فرایا۔ درزی کی دعوت میں کدد اور گوشت کے شوربریں وہ بوٹیوں کی بھائے کدو کے تکلے علاش کرکے کھاتے دیکھے محف سبزیوں میں سب سے کم نشاستہ کدو اور بنوں والی سبزیوں میں ہوتا ہے۔ وہ انمی کو بہتد کرتے تھے۔ کدو کے علاوہ ان کی بہندیدہ غذائیں سرکہ 'کمجور' تزیوز' انجراور شد تھے۔

انجراکی عظیم پھل ہے۔ جس کی تعریف عمر وہ یمان تک فرما محظ۔ "اگر کوئی کے کہ جنت سے کوئی پھل زمین پر آسکتا ہے تو جس کوں مجاکہ یمی وہ پھل ہے۔"

انیحراکر درخت پر کچے تو اس علی گلوکوس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ عام حتم کی خلک انیحر میں 46 فیصدی مفاس کتی ہے۔ جس میں نعف ہے کم شکر ہوتی ہے اور بقایا غیر معفر مفاس ہے۔ انجر میں ایسے فائدے کائی مقدار میں پائے جائے ہیں ہو گلوکوس اور دو مرئ افسام کی شکر کو گلاکر اس کی معزت ودر کر دیتے ہیں۔ قرآن جید نے اس کو اتنی اہمیت وی کہ ایک سورۃ اس کے نام سے موسوم کی گئی۔ ہم نے اسے نیا بیلی کے مریفوں کو نمایت عمدہ تنائج کے ساتھ بیشہ دیا اور مجھی ایسا موقع نہ آیا کہ اسے بند کیا جائے۔ یہ باضمہ کی اصلاح کرتی اور کھانے کو ہم کرتی ہے۔ چو تک اسے بند کیا جائے۔ یہ باضمہ کی اصلاح کرتی اور کھانے کو ہم کرتی ہے۔ چو تک ایسا میں مثلہ بیت کی خرائی بھی ہو آ ہے اس لئے یہ مریض انجیرے فائدہ یا تھی ہے۔ وائد ہیں۔ مالانکہ بھارتی ڈاکٹر اسے مطع کرتے ہیں۔

تروزیں مٹھاس کم اور پائی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ گردوں کو صاف کرتا اور آئوں کی جلن اور سوزش کو دور کرتا ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے پہلے کھانا زیادہ مفید قرار رہا ہے۔ ابن مساکر نے محال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

### البطیخ قبل الطعام یغسل البطن عُسلا و یذهب بالدا ۽ اصلا (کھانے سے پہلے تزیوز بیت کو تمل طس ویتا ہے اور اس سے پتاریوں کو دھوکر نکل ویتا ہے۔)

-- www.risestupedrabboks.wibilistess.dom

وہ صبح کا ناشتہ جلد از جلد کرنے اور رات کا کھانا ضرور کھاتے پر زور ویتے ہیں۔ انہوں نے جن غذاؤں کو دوا کے طور پر استعال فرایا ان سب کو نمار مند ہی کھانے کو پہند کیا۔

# ذيا ببطس كاعلاج

مد نبوی میں لوگ کم کھاتے تھے۔ چلتے چرتے اور فعال زندگی گرارتے تھے۔
اس لئے وہ بہار نہیں ہوتے تھے یا ان کو زؤیطی ہونے کا سوال بی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ورنہ مضاس ان کی پندیدہ غذا تھی۔ وہ بیت بحر کر مجوریں اور مجور کا گابھا کھاتے تھے بلکہ غریب لوگ روٹی کے ماتھ سالن کی بجائے کجور کھاتے تھے یا روٹی کو کھاتے تھے باروٹی کو بحق تھی ہے جڑ بھی لیتے تھے۔ زیابطی بعد کی مصبحت بلکہ بیہ اس دور کا تحفہ ہے جب مسلمان مشرق وسطی میں نو آباد کاروں والی طالب میں آھے۔ ان کے باغات جے۔ جاکیری تھیں اور کام کاج کے لئے فوکر اس آرام طلب زندگی اور بسیار خوری نے جان ک کے باغات کے جان ان کے باغات بی آرام طلب زندگی اور بسیار خوری نے جان ان کے باغات کے جان ان کے باغ مزا بن گیا۔ ان کے باغ سے خور اس کے علاج میں ایک جے امرا راس کے علاج میں ایک جے امرا راس کے علاج میں ایک جے امرا راستان کی باہدت کو سمجھا جے امرا راستان کی باہدت کو سمجھا

بر علی سینائے اس لیفیت کو پہلی بار محسوس کیا اور اس کے علاج ہیں ایک بجیب اصول استعال کیا۔ اعلاء ہی ہے پہلا زمین تھا جس نے بتاریوں کی ماہیت کو سمجھا اور ادور کو بتاری کی نوعیت کے معابق ارشاد نبوی کی حمیل میں تجویز کیا۔ اس نے اکٹردیشتر طب نبوی کی دوائیں استعمال کیں اور اس طرح اپنے کئے ایک منفرہ مقام ہنا لیا۔

زیابیس بی بو علی نے تخلف ارشادات نبوی کو سامنے رکھ کر ملبہ کے نیج اور مرز بخوش کا مغرف بہند کیا۔ اس کے پاس بیشاب نیسٹ کرنے کا بندویست نہ تھا۔ البنتہ مریض کی کمزوری' بیشاپ کی مقدار' بیاس کی شدت میں کی اس کے پاس تندرسی کا معیار تھے۔ اس نسفہ میں وہ ضرورت کے مطابق اضائے کر کے مریض کو شفایات کر لیا کرتے تھا۔

جب ہم نے زیا بیلس میں جتلا ایک نمایت ہی محرّم عزیز کو دیکھا اور جدید علاج کی عامان کا ایک ایک ایک ایک کی عامان کی اور ہم پڑھ لکھ کر لاجار' سوچ سوچ کر اللہ تعالیٰ نے راستہ و کھایا اور یہ حدیث مبارکہ ذہن میں آتی۔

"ان کالے دانوں میں ہر ہاری نے شفا ہے۔ سوائے موت کے"
کوفی کے بارے میں ہر مدیث ہر مجموعہ میں مختف ذرائع سے اتن بار ذکور ہے کہ
اس کی نقابت بھی بن چی ہے۔ پر کائی کے بارے میں دیکھا کہ
دور میں دیکھا کہ
دور میں دیکھا کہ اس کے بارے میں دیکھا کہ

"تمارے لئے کاپنی موجود ہے۔ ایا کوئی دن نسیں گزر آ جب جند کے ا یانی کے قطرے اس کے بودے پر نہ کرتے ہو"

(ابوتیم)

جب کلوٹی میں شفا ہے۔ کاسی کے بیت جنت کے پانی سے نیف رسیدہ میں قر ان دولوں کا طاب سی مشکل مسئلہ کا عمل ہونا چاہئے۔ ابتدائی نسخ میں۔

کلونجی 75 گرام برگ کاستی 25 گرام

للا كر مريسنوں كو أيك چھوٹا چچ ميے۔ شام كے بعد دیا كيا۔ خون بيں شكر كى مقدار كم ہونے كى ادر مريسنوں كى كزورى كم ہوتى كى۔ مزيد مشاہرات كے بعد اس مقدار كم ہوتى كى۔ مزيد مشاہرات كے بعد اس نسخہ ميں ميتنى طائل كى اور اب سوزش سے محفوظ ركھنے كے لئے قسط البحرى بھى شامل كردى كى سلى كردى كى سلى اللہ عليہ وسلى كردى كى سلى اللہ عليہ وسلى نے فرایا۔

"متمى سے شفا مامل كياكرو" (ابو فيم)

اس موضوع پر محمد احمد ذہبی بیان کرتے ہیں کہ۔

"ميرى امت أكريه جان لے كه ميتى كے اندركياكيا قائدے موجود جي لو وہ اے سونے كے عوض مى لينے ميں دريخ ندكيس"

اس مرطہ پر مرز بخش بھی توجہ میں آئی۔ کیونکہ بوعلی سینا کے نسخہ میں جینسی اور مرز بخش شامل متعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مرز بخوش کے بارے میں صرف ایک بی مدیث دیکھنے میں آئی جس میں انہوں نے اسے زکام کے لئے مغید قرار دیا ہے۔ علم الادوب كى سارى كتابوں بين خلاش كيا كيا۔ اس كے اثرات بين اندروني فوا كد كا كيں ہے ہيں تذكرہ نيں فل سكا۔ بس نے بھی اسے استعال كيا زكام كھائى اور وردوں سے بھی تذكرہ نيں كيا۔ البت ہوميو پيٹفک طريقة علاج بيں جنس كروريوں كے لئے توجواتوں كو دى جاتى ہے۔ ابن القيم نے اس كو آكھ بين سفيدى اور موتيا بند بين مفيد قرار ديا دور في الواقعي وہ اليك ہے۔ ليكن اس كے افعال بين بسمائي كرورى۔ مفيد قرار ديا دور في الواقعي وہ اليك ہے۔ ليكن اس كے افعال بين بسمائي كرورى۔ ماضمہ يا خون كى نابوں پر اثرات كا كوئي قائل احتاد تذكرہ نيس مل سكا۔ جس كى دجہ اس مناد تراب علی سکا۔

ان تمام مشاہرات کی روشنی میں پھیلے وس سالوں سے ہم زیا بیلس کے مریضوں کا علاج ذکی نسخہ سے کامیانی کے ساتھ کر رہے ہیں۔

انمار مند اور مصرك وقت بواچي شد- الله بإنى ين

2 مرکمانے کے بعد 3 وائے خٹک انجیر

3 گونی 55 گرام
 برگ کاستی یا جی 15 گرام
 شخم ملب 10 گرام
 قبط البحری 10 گرام
 حب الرشاد 10 گرام

اس مركب كا يون سے بورا چھوٹا چچ منح شام كھانے كے بعد-

4- والمن ب اورى كى مركب كولياب ميح شام

عالات کے مطابق نسخہ میں مناسب رد و بدل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نسخہ وہا بیلس کی بدترین عالت کے لئے بھی مغید ہے۔

پھ مربعنوں میں بمتری تظر آتی ہے۔ لیکن خون میں گلوکوس کی مقدار نار ال پر نبیں آتی ہے۔ بہتی آتی ہے۔ بہتی آتی ہے۔ نبیل آتی ہے۔ بہتی آتی ہے اس پر توجہ بہتاہ میں شکر کی مقدار موجود رہتی ہے۔ بہتی اضافی طور پر شکر کو کم کم کو دی اور آہستہ سیستہ سے چیزیں معمول پر آئٹیس اور بہتی اضافی طور پر شکر کو کم کرنے والی سمی کوئی کا چوتھائی حصہ مج ناشہ کے بعد وے ویا۔ مریض کی غذا اور ذہنی

دباؤ پر توجد دی من تو اکثر او قات سئلہ ممی اضافہ یا تبدیل کے بغیر عل ہو حمیا۔

اب یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ بلبہ کو اگر موقع دیا جائے اور طالات ساز گار ہول تو وہ پھر سے انسولین بیدا کرنے کے قائل ہو سکتا ہے۔ جدید علاج بس کئے مکتے طویل مشاہدات کے دوران ایسے مریض دیکھنے میں شیس آتے جن کی تیاری وقت کے ساتھ ختم ہو گئی ہو۔ جبکہ طب نبوی کے تحالف سے استفاوہ کرنے کی صورت میں ایسا ہونے کے امکانات موجود ہیں۔

### يذل اور ذيا بيطس

نیابیل پس جیدگیاں ایک اہم مسئلہ ہیں۔ جب مریش کی قوت ہدافعت ماند

پرے تو وہ تپ دل ہے لے کر پھوڑے ہمنیوں تک کے ساکل میں جٹا ہو ا رہتا

ہرے جن کے لئے اس کی غذا میں تحمیات کی معقول مقدار کازہ پھل اور شد ہونے

ہائیں۔ فون کی بالیوں میں رکاوٹ اور اس کی وجہ ہے پیروں پر ذخم اسے برجہ جاتے

ہیں کہ اکثر اوقات ہیروں کی الگیاں یا ہورا ہیر کائنا پڑتا ہے۔ فون کی بالیوں میں اور
ول پر زیابیلی کے افرات ہے بچاؤ کے لئے طب جدید والے کتے ہیں کہ فون کی

کولیسٹروں کی مقدار کو کم کیا جائے۔ جس فرض کے لئے بچھ کولیوں کی شمرت ہے۔

کولیسٹروں کی مقدار کو کم کیا جائے۔ جس فرض کے لئے بچھ کولیوں کی شمرت ہے۔

لکین کولیسٹرول عام طور پر کم نیس ہوتی۔

ن ملی الله علیه وسلم نے جو کے ولیا کو پیٹ کی بیاریوں اور مریض کی کمزوری کے ایک اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کے لئے اکسیر قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ کی ایک روابیت میں ارشاد محرابی ہوا۔

"جو کا دایا مریض کے ول کے جلہ سائل کا تھل علاج ہے اور مریش کے دل پر سے غم کا بوجو اثار رہتا ہے۔" (تفاری مسلم 'احم)

ید آیک حقیقت ہے کہ بندرہ دن تک جو کا دلیا کھانے کے بعد خون بیل کو کیسٹرول کی مقدار کم ہو جاتی بندرہ دن تک جو کا دلیا کھانے کے بعد خون بیل کو کیسٹرول کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس لئے ادب پٹانگ ادویہ کی بجائے زیابیلس کے مریض علی انصبح جو کا دلیا پانی میں زیا کر پھر تھوڑا سا دودھ ملا کر اس میں کھانڈ کی جگہ شد ملا کر کھائیں تو دل کے دورہ ہے محفوظ رہنے کے عمادہ کو یسٹرول کے اضافہ جگہ شد ملا کر کھائیں تو دل کے دورہ ہے محفوظ رہنے کے عمادہ کو یسٹرول کے اضافہ سے معلوں کے معلوں کے اضافہ سے معلوں کے اضافہ سے معلوں کے اضافہ سے معلوں کے معلوں

خون ن نايوں نس حراور خوراک ميں چھنائيوں کی کشت کی وجہ سند ١٠ الله اوق ہم كر ان كو نيم مسدود كر ديتے ہيں۔ خب مل اس طرح نايوں بيں گارا و فيرہ جم كر ان كو نيم مسدود كر ديتے ہيں۔ خب ميں اے ARTERIO SCLEROSIS كيتے ہيں۔ و بين ميں اور خل اگر بھلوں پر خانهر ہموتی ہے۔ جب ٹاگلوں بين موتی ہے تو كام مسلود كر خانهر ہموتی ہے۔ جب ٹاگلوں بين ہوتی ہوتی اور دو سرے وائی عوارض كا باعث بنتی ہے۔ كہتے ہيں كہ نايوں ميں ركاوت بيموتی اور دو سرے وائی عوارض كا باعث بنتی ہے۔ كہتے ہيں كہ گرانی ميں كوليوں ہے اس كيفيت كا ير اوا ہو سكتا ہے۔ ہم نے يہ كولياں اپني ذاتی گرانی ميں كئي مريضوں كو دي ميں اور دو سردال كو ديتے ديكھا ہے لئين تندرست ہونے وال كون وال كون ميں اور دو سردال كو ديتے ديكھا ہے لئين تندرست ہونے وال كون وال كون ميں اور دو سردال كو ديتے ديكھا ہے لئين تندرست ہونے وال كون وكھا نيمن كيا۔

نی ملی الله عنیہ وسلم نے شریانوں اور خاص طور پر ولی کی شریانول بی رکاوٹ کے علاق بیل بین کا مربب مجور اور اس کی مختایاں شدہ کا ارشاد فربایا۔ ہم نے ایسے مریضوں کو ابتدائی طور پر انجیراور ہو کا ولیا شد ڈال کر دیا۔ اسٹر او قات اس سے زیادہ کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ ورنہ ان کو مجور کی مختلیاں بیس کر کھانے سے بھی یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یمال پر یہ اہم بات توجہ بی رہ کہ جم کے کمی حصہ کو اگر خوان منا بند ہو جائے اور وہ حصہ نبلا پر جائے تو اس کا مطلب خیول کی دفات ہے۔ چو تک کمی مردہ حصہ کو پھر سے زندہ نمیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے مرض جب یمان کئی بردہ جائے تو ادویہ سے مزید کو سنس کی جا سکتا ہے۔ اس لئے مرض جب یمان کئی بردہ جائے تو ادویہ سے مزید کو سنس کی جائے ہو سکتا ہے۔ مردہ حصد کو جم سے جد از جلد جدا کر دینے سے مریض کی زندگی بچائی جا سکتا ہے۔ مردہ حصد کو جم سے جلد از جلد جدا کر دینے سے مریض کی زندگی بچائی جا بحق ہے۔

شروانوں کی بندش کا علاج ان کو برند ہونے سے پہلے کرنا چاہتے بلکہ زیابیٹس کے ہر مریض کو یہ بات بھٹ وصیان میں رکھنی چاہتے کہ اس کی ٹاگوں دماغ اور دل کی نائیوں وقت کے ساتھ بند ہو سکتی ہیں وہ ان سے نجنے کہ سنتے پیدل چانا رہے۔ غذا میں چکنا کیوں کو بند کر دے۔ وووھ اگر چنا ہو تو کریم نظا ہو۔ جو نا ترم اور پیر کو تکلیف ند وسینے والہ ہو۔ پیرول پر مندی اور مرکد ما کر ہفتے میں ایک ود مرتبہ لگایا جائے۔ اس سنج پیروں کی کھال کی معمولی بیاریاں نحیک ہو جاتی ہیں۔ اگر بھی زخم ہو بات ہی مار مورع کریں۔ اور روزمرہ کے علاج سے آرام ند آئ تو پھر کسی متند معالج سے فورا رجوع کریں۔ www.besturdubooks.wordpress.com